## نىرنگ دىكى بالخوسى بىشكش



يوسف بكيت

نیزنگ ادب پیبلکیت نز 304/9/3 - 4-4 مدیق نگر ، مشرآباد حیدرآباد . 48

#### جماحقوق برحق مصنف محفوظ

نام کتاب:" گونکی دعی" مشاع : یوسف یکتآ — سن اشاعت: ۱۹۹۶

لغداد : ۵۰۰ رمانچسو

ترميب وترنتين: شاغل ادبيب ايم اله مدر برعبر عبرت سكندراً

سرورق : مجدربشيرالدين

طباعت : اعجاد پر نمنگ برلس مجمته بازار کور آباد ۲ قیمت : ۵۵ روپ (عام خریداروں کے لئے) میں میں میں اور السر سریوں کے لئے)

یه کتاب آندهرا پردلیش اردو اکا دمی حب رآناد کی مالی اعانت سے سٹ نغ ہوئی ہے

#### سلنے کے پینے

- مصنف : مكان نمبر RT/72 2 ، يركاسم نكر (رورو حيدرآباد ايرويد) سكندا بالم
  - ایم ای عربزاجیری میکادمل بیرادانزگادز مقل اکرمول سنداید
  - نيرنگ ادب بيليك ننر 304/9/3- 4-1، مشيراً باد، حيدراياد -48

## انتساب

این بیباری والدہ محرمہ کے نام جن کی شفقتیں اب بھی سبی فکن ہیں ر

يوسف كيت

میں این اس تعنیف کو محرم المقام عالی جناب الحاج مسعود عابدعب القادر سیطھ الدو کے مشید ان شہر سکندرابادی ممتاز و مخیر شخصیت کی نذر کر تا ہوں

جن کے بہلو میں ایک درد منددل دھر کما ہے اور ان کیسیے بالی شفقت مرسے شاملِ مال ہے

۔ پوسف مکیتا

#### نقوش اظهار

میرے اس مجو تم کلام میں بیث کردہ بیری یہ نظیں عزیں اور قطعات بیرے اظہار ا کے دھندلے نقوش ہیں جو باتے جذبوں کی ترجانی کیلئے صفح قرطاسس پر لفظول کی صورت میں اُتر آئے ہیں۔

يلوسف بكت

فهرست

|              | فهرست                                        | ** *                  |
|--------------|----------------------------------------------|-----------------------|
|              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·        |                       |
| Ħ            | مى<br>مىس جايگانوى<br>سى                     | دبيياچ                |
| 10           |                                              | خاب يوس               |
| <b>T</b> T . | کے شاعر ۔<br>• سرمیں سربیریں مردی مامان ہیں۔ |                       |
| 20           | مف نايبا حسكندرا بادی . مستخد نتا الند تا می |                       |
| ۳.           |                                              | ابيٺا بياز            |
| سونها        | الت أحبين ينعتين                             |                       |
| 44           | ن نر مجولے جائے تیامت ہوتا ۔                 |                       |
| ra           | موبىيارا ہے۔                                 | .,                    |
| ۲٦           | فامرے سرکاڈ کا دیدار موجائے۔                 |                       |
| ٣٧           | مرے مٹرا اعلیٰ مقام ہے ۔                     |                       |
| 71           | <b>و</b> ل پارب تو شفا دینا <u>.</u>         | -                     |
| 39           | •                                            | لغب <i>ت ر</i> خ<br>م |
| ۲,٠          | ہے کے بڑے ہاتھ ہیں دینے والے .               | تبرے بے               |
| 4            |                                              | تطين                  |

|                      | 4                         |           |                                              |
|----------------------|---------------------------|-----------|----------------------------------------------|
| r'Y                  |                           |           | الدعامغز العبادات                            |
| برائي                |                           |           | دورجاعز                                      |
| 44                   |                           |           | تخليق كأكريب                                 |
| 50                   |                           |           | گونگي دعب                                    |
| ۲ ۲                  |                           |           | فتعمبين                                      |
| <b>5</b> 12          |                           |           | موت کی جیساؤں                                |
| <b>(</b> 4           |                           |           | لذبير                                        |
| ۵۰                   |                           |           | لبيبت                                        |
| ۵r <sub>′</sub>      |                           |           | تزغيب                                        |
| ٥٣                   |                           | ,         | مث بره                                       |
| 44                   |                           | نه مروکا  | اب سعلول کا ناج                              |
| <b>64</b>            |                           | ,         | قطعات                                        |
| \$ <b>\&amp;\!^2</b> | عيد فرمان                 | <b>64</b> | لبيك                                         |
| 7.                   | رخم دنیا                  | 09        | عظ <u>ر م</u> وطن<br>ر <b>سر ک</b> ر رکھ ۔۔ا |
| 41                   | دستمن طال                 | 71        | لا ومجاك حلي                                 |
| 40                   | داغ دل                    | 78        | نہیں معلوم<br>خون صدر                        |
| 17                   | ابتقام خزان               | 40        | نشغل <i>صع ومسا</i><br>پذرویئر ق             |
| 41                   | راه برایت<br>مدر بر من سر | 42        | خوایئ قسمت<br>دارس تغیر                      |
| ۷.                   | مخدرجا بئن القلاب         | <b>49</b> | دل کی ہائٹیں<br>قوام میں گنے ہیں             |
| <b>4</b> 7           | ملال خولفبورت             | <b>41</b> | تقطع أربخ ولادت                              |
|                      |                           |           | , <del>1</del>                               |

| . ••         | 1                                        |
|--------------|------------------------------------------|
| 24           | غنابيات                                  |
| 2 °C         | تبارم مع كيول <u>لين كلم</u> كا إر مجه . |
| 20           | اب ارزوسے الی کروہ مقام کتے ۔            |
| 24           | ته کلوں میں ہے وہ شگفتگی                 |
| 22           | كب سيمنتظر بي بم الياجام تعلكات.         |
| 44           | العام وم المناوم كالشيدا                 |
| <b>^•</b>    | مسى كى تمتناكيخ مبار ہا ہوں .            |
| Al           | بے وفا جھ کو بیبیار کرتا ہوں .           |
| AT           | دل نا توال كو دكھا نے سے حاصل            |
| Am           | أدهر جورُ دهلكا ال كالم يجل              |
| AS           | بدلاسيئ يول رئنك عالم                    |
| 10           | يهي كهه رمي سيم كسي كي جواني             |
| M            | رگ دہے میں سمارہ ہے ہوئم                 |
| A4           | گزارنی میں زلبیت کی!                     |
| <b>**</b> ** | دوستخا کیاہے ڈیمتی کیلہے                 |
| A9           | بيران طريقت سے بلے بات ہوتی ہے .         |
| 9.           | بيان ول كابم شكوه                        |
| 91           | ا داب محبث کے اقربال                     |
| 91           | بانطُ لين مِم أَرْغُم النسالِ -          |
| 9"           | در دار کا جهال میں تھکا نہ ہے آج کل      |

|      | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                      |
|------|----------------------------------------------------------------------------|
| 95'  | یخفے جذب دل ازمانے کی خاطریہ                                               |
| 90   | كب تك يرتقد بركات كوه - الم                                                |
| 97   | ِ ظلمتوں میں ہے ہرسولبشر <u>.</u>                                          |
| 94   | الط كئة بم سرم مفل تو                                                      |
| 99   | حسن ازار میں بکتا ہے کتا بوب کی طرح                                        |
| 100  | طری خراب ہے دیا برسے حراب ہیں لوگ                                          |
| 1-1  | جِن مِن سِلِينَهُ مَنْ بِهِمَار برسول سِي                                  |
| 1-1' | ہے کیچ مچے رہجی ما یا کہ                                                   |
| 1-10 | قدم قدم به گرا بول تنهیں بیالا ہوں.<br>قدم قدم به گرا بول تنهیں بیالا ہوں. |
| 1-1  | قدم قدم به کرا برول تمہیں بیارا ہوں.                                       |
| 1-0  | غُم <u>ئے کے خوشی لینے</u> کو تیار نہیں ہوں .                              |
| 1-7  | آپ کے توکیا کہتے آپ تو ہیں ہرجائی .                                        |
| 1-4  | بین کہیں رہنے والم اور کہیں رفق دسرور                                      |
| 1.7  | وه غريب الدّيار كيسي بين _                                                 |
| 1.9  | جو لیے ہیں انہیں ہے ابرونہیں کرتے۔                                         |
| 11-  | كبيريه روزوت م كساقي.                                                      |
| 111  | اہل دل اہل فن اہلِ نژورت کے۔                                               |
| 111  | یا دشب مسکاری دعائیں آئیں<br>ترب الرب الرب                                 |
| 111  | یکت میال بھی صاحب دیوان ہو گئے .                                           |
| 119  | ا دھرمجھی کچھ مرے سرکار دینا ۔                                             |
|      |                                                                            |

|              | V.    |                       | <b>}•</b>                |                                       |                    |
|--------------|-------|-----------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| 110          | i i   | ے۔                    | ے جمال ہی                | <b>جا</b> ل خدایا تر۔                 | عجدب               |
| 117          | 196   |                       |                          | بحيدنه تخفأ دوم                       |                    |
| 114          |       | -                     | ر<br>د دکر بارکرو        | به بهراک کم<br>دم به سیراک کم         | قدم ق              |
| بباا         | 5 11A | دېگرغزلس              | ء<br>ہے ۔ اور            | ۱۳۰۶ میرادد.<br>ررمون اسان ر          | س قد               |
| البيا        |       | •                     |                          | حددكلام                               |                    |
| ١٣٢          |       |                       | باسىم ي                  | ا<br>نامیع بھیجیا کہ                  |                    |
| سوسوا        |       |                       |                          | المولى كصالاد                         | -                  |
| بهماوا       |       | 4                     | -                        | اونجيا مڪان.                          | •                  |
| 120          |       |                       |                          | میناً برس کو <u>ک</u>                 |                    |
| 124          | 7     |                       |                          | نه میں ب<br>ڈو پوڈو" مزا              |                    |
| 112          |       |                       |                          | ر محاسم کو مال ن                      |                    |
| 11%          |       | ء<br>مے ہیں           |                          | ، [ ،<br>غيب جمعي                     | _                  |
| <b>اسم</b> ا |       | <b>-</b> ,            |                          | تونداً بي <sup>و</sup> ا ولهن         |                    |
| 14.          |       | اس                    |                          | بنیں کرنے د                           | •                  |
| 140          | ואנט  |                       |                          | ر می <sup>د</sup> .<br>مرمو اور دیگر. |                    |
| ואל          | r     | (2                    | ت ریا تراب<br>ت ریا تراب | سان<br>پیشا <i>ن کسنا</i> امد         | مبيم<br>دل دو      |
| ۳            |       |                       |                          | صلاح الدين نيه                        |                    |
|              |       | ر <b>صنما</b> وضعی او | على تاتح ،               | أدبيب مرياست                          | شاغل               |
| 144          | Į.    |                       |                          | اعفر                                  | دنگر سم<br>دنگر سم |
| (2)          | 4.45  | and the second        |                          | ارتنځ په                              |                    |

## گونکی دعسا کا بولتا مشاعر

جناب يوسف مكتا كافكرى سفر تقريبًا يُعيلي مين دما ميول برمحيط<sup>ت</sup> اس دوران وه ریاست کے مختلف شہرول میں اپنی سرکاری ملازمت اور اہم عہدوں کی گونال گول مصرو فینتوں میں الجھے دہے۔ انہیں آئی فرصت بى نه ملى كه وه اين حيده چيده تخليقات كومجتمع كرك الناى درولست كرت . برحيد ابنول نظم على العش تشريف قطعات عملاده متعدر مزاحیہ غزلیں ادرنظیں کئی کہی لیکن اس بسیار گوئی کے باوجود جب ا بنیں اس زیر نظر مجموعه" گونگی دعا" کی تربیب کا خیال آما تو وه ساری تخلیفا دستياب نربوسكين حبنى شموليت اس شرى مجوعه كاصفامت اورانهيت كويرُها سكتي تقي دليكن مبرت اس بات كيمبي بهبكه اس انتخاب يي٥٥ سب رطب ومابس شامل نہیں ہو محاسبرا بینحن کے نام پر کتاب ہیں تھونس دیا جاتا ہے اور قاری کے دین کو مرحلہ در وقدر اسے گذراً مرتا ہے۔ پوسف کیٹاک شخصیت خود نال اور خود سنانی کے عیب سے مہیشہ پاک رہی ہے۔وہ ادب میں خوتستہری کے رخلاف مراطرستیتم کے مرد راسخ اور فاعت دانت داری اوراستعناکے قائل رسے ہیں اوروہ حلقہ ادب وشعری نهایت عشد واحرام ی نظوب سے دیکھے حاتے ہیں . ان كى سنجيده أور فرسنجيده تخليقات لك كرمتعدد رسائل من تقريبً

محصلے دو دمول سے سلسل سشائع ہوتی رہی ہیں اسی وجہ سے ال کاناہ شری وادبی سط برمختاج تعارف نہیں ہے۔ ايم حساس تخليق كارسايين كرد بوت والح حادثات واقعات اور تبديليون سے لينے آپ كوالگ بنيں ركھ سكتا 'وہ كھے ديكھ تاہے اور محس كراسي وي اظهار بكرصفي قرطاس يرمنتقل بوتا حيلا جاتكي . اليها حساسات أكركس مخصوص دحجاب كرمت سيسام بني توتخليق كركري آع کھو بیٹھتے ہیں اور تخلیق کی بجائے وہ محفن پروٹیکنڈ ہن جاتے بين . ايك الحيمة تخليق كار حكايات نول بيكال كالخرير من كمي اليف سربان كوسرخ بدين عائ كفتلي أج عمدين ذندي كي برشعه بن سیاست داخل موحی سے ۔سیاست نے ندب سے کھی این گرفت می لےلیا ہے۔ آج کا ادیب وشاع جس معاشرہ یں سانس لیت اسے اس کی رگ دیے ہیں سیاسی عوامل ک دخل اندازی ہے۔ اس کے تخلیق کارم چاہئے ہوئے تھی معاشر تی کشکش ، فرقر واریت عدم مساوات، جرواتھا البيرسياسي وساحي موصوعات سے الين قلم كومبنس بجاكمة اكيونك يہ دندگ کے لوازات میں سے ہیں ۔ ایسف کت کمی شاعی می ر دگ کی شاعی ہے۔ان کے احساسات کی ہوئی روس زندگی کی قدروں کی شکست و رخت طبقاتی کشکش کے خواف احتجاج النانی دردمندی رجی سب البول نے ایے فکری اظہار کے لئے لینے ذمن کوکسی فکری دویہ سے دانسۃ طور بروابسته كرن شوري كوشش بنيوس ادرنه ليئة تخليقي رويه كوكسي محدار نظرية حيلت كالسير بنة ديا . ان كى مشاعرى ميس اين عهد كرسسائل سماجي اورسیاسی کوانف معاشرہ سماج اورحالات کادرد اورزندگی کے کردولیش

کے علاوہ ال کے اپنے جمالیاتی عہد کی دبی دبی چنگاریوں کی آ رخ معیلی ہے جعے افتارِ زانہ نے سرد سرد کر رکھاہے. الرسف يكتأسى مشاعى كے طویل سفر کے عبد مس ارب بیں نئی تخيكول اور نيخ رجانات في جنم ليا ادبي نظر يون في منت مدلى لقطم مائے نگاہ یں تدرلمال تھی بین لیکن ان کی طبعی فکرنے محف تقليدى حِنون مِن اپني روسِ اظهار و فن بنيس برلي . ابنوں يہنے شعری عمل کو روایت و جدیدیت کے حصار سے دور کد کرمہل کوئی سے تنودكو بجائة ركفأ اوراسلوب مخن مين سلاست أورمعتوبيت كوالهميت دی ۔ نخلیق کا رمحی ایک انسان بی موتاسے لیے آئی مہلت بی کہا المتى المحادوه ابنيا زندكى كيمسائل مصائب ابني شكست ورى تاأور مِنْكام أَلا يَتُول بن إين سراكية اظهار كى خود اختساب مى كرت أكراس كاييسسراية فكرى الجنت كي سيزيج كر تفظره معنى شكل بي فني اعتدال اورافراط د تفريط كى قباحت كے بغربى منصمت ميود برا جائے تو طری باش ہے۔

اورافراطود نفرنط فی حباست کے بیری مسلمہ سہود پر اجاسے تو بری بات ہے۔
یوسف یکتا کی شاع کی بین جہاں جہاں سیاسی ساجی اور عفری میں اور ایست استے ہیں وہاں پران کے زبان و بیان کی اختدال لیسٹری نے اور والانہ جون کی تب ہی کاریاں ، عمری کی جبر و بیکوست الگ کرلیا ۔ وقر والانہ جون کی تب ہی اور واقع جبر و سعت مساوات ، قدروں کی تدلیل ، ذات کی کست ورہنت مساوات ، قدروں کی تدلیل ، ذات کی کست ورہنت استے موقع است و مسائل الہیں مضطرب کر زباک کر دیتے ہیں اور واقع و الدیم میں اور واقع و الدیم و الدیم

پران کے احساس کی چیج بن کرفضا پیس بھیل جانا جا ہتی ہے لیسکن بربارية چنج ابني اواز كھودىتى ہے اور شاعرى مرف دعا" بن حالی ے - لیکن یہ دعاعر ش تک منیں جات - عدالت بے منفق میں مجرمن سرخرویس اور بے گناہ رسن و دار بر. ما تھ ہو جرکے خلاف المصة بس كم حات بي . استبداد كفلات جرونط ملية بين ان كا واز كو بميشر كے لئے فتم كر ديا جاتا ہے . ديانت دارى ا شرافت نفسي انسانيت اخلاتي قدري سيسماجي ستصال كا مسكار ہوجاتی ہیں - كوئى بنيں جوقاتل ومجرم كوكيفر كروارتك ينجائے. بین کیوں حلق سے نکل نہیں یا تی ۔۔ اوار کمیوں زمن واسمان کو سنائي نهي ديتي . دُعا كيوك مقبول بنيس بوتي ـ كيون حرف بوندفي أواز الجيخ ، دعا " سر نگی دعا " بن گئے ہیں ۔ سر سمبول ۔ ؟

محسوج لكاوي

شاغل اديب ايرك

## جناب بوسف يكتا كندرآباد كريركتاع

کسی کی بزم کو بہ ارزو مدام رہی کہ اس کی بزم میں مکتاسا توش کام اسکے جناب یوسف بگتآ سکندرآباد کے نہا بت ہی کہنہ مکشق *بزرگ شاع* ہیں ہے۔ کندرا او کے نمائیذہ مشعراء علامہ انٹرنٹ افتخا ری' عبرت سکندرا پاکیا طوائط رنگا راو زنگیس منیرالدین و قار شوق کندر کمادی اور سیدع یزالدین رصواک کے معمد رہ چکے ہیں مذکورہ شعرار میں اب عرف سیدعزیز الدین قِنوا اورجناب يوسف يكتتابي لفيد حيات بين باقي سب التذكو بمارك بريك. سکندر باد کے ان دونوں بقید جیات بزرگ مشراء میں دونوں کا رنگ الك الك بداور دواول المع فن اورشاعي مي الفراديت اوراشادانه مقام رکھتے ہیں ۔ جناب میدع نیر الدین رصواک سکندرآباد ہیں علام امترت افتاری مرحم کے بعد تقوف کے وسرے بیسے استاد شاع ہیں اور جاب يوسف يكتاسخيره مشاعى مين اليناكوني تاني بنين ركهي . جناب كوسف يكتا يه وامن مجلَّد عمَّان يوره جيدر كادين يا

ا بنائ تعلیم بخیل توره حدد المادين ها مل ك اعلى تعليم كے ليے كسب چادد كماف إنى المسلكول كوزين طالب علم رسع بي . تحصيل علم كم بعد سب ربای حکومت می ملازم بوگئے اور چندسال بہلے حکومت اندھرالبردیش ك محكِّصنعت وحرفت محكُّ لتعليمات اورفشريز فريار ممنط بين اكونش افيسر كى كامياب خدمات انجام ييخ بوئے وظيفہ حسن خدمت پرسىكدوش ہوچكے ہيں . حناب يوسف يكتني كوشعروستا عرى كانتوق زمامهٔ طالب على يهي مة تصالب زماني ممكنعتمان بُوره بين اردوك نامُنده استياد ستعراع فرا على اخر ميدر صي الدين حس كيفي عبدالقيوم باقي مؤرشيد احد مامي اور عارف ا بوالعسلاتي كسكونت إورموجودى اوران كالبي نسل كيشعراء مسرف نظام حيدرا المادي حيين سنابد سردار الهام ادراوج ليقوب (مضول في بري اددویس مرا نام کایا ) کے تم غفرنے ان کے دوق شعری کو فوب حلا بخشی حناب يوسف كيتنا كوان لوكول سے منصرف رسم وراو تنی بكدوه ان كی ادبی محفلول اور مشاع دل میں متر کست بھی مرتے کتھے اور ان میں اپنی تخلیقا بیش کرنے کا شرف بھی انہیں ماصل ہے۔

پیس در کا سرف بھی انہیں ماس ہے۔ جناب اوسف بکتا کاشعری سفر تق یبا گذشتہ ۲۵ سالوں سے جاری ا ماری ہے آب کو لغت عزل انظم قطعات اور دیگر کئی اصافیہ سخن میں طبع آزمانی کا ملکہ حاصل ہے ۔ زما مطالب علی میں آب اپ گلام پینے تدریبی اس آندہ صفرت حبلال تکھنوی حفرت قدرت الشر دائڈ اور مفتوں حیدر آبادی کو دکھاتے رہے۔ بعدا زال ارت و مشاع صفرت عارف ابوالعسلائی ( والد جناب الجم عارفی و داکھ ارتھے او میں بلکہ بوسکے ابوالعسلائی ( والد جناب الجم عارفی و داکھ ارتھے ہی نہیں بلکہ

اردو کوترة بج وترقی کے سلے سیکنداکیا دکی ان گنت ادبی الجنوں معے خایال طور برمنسوب می رسید ہیں ، جن میں اردو فورم دصدر کاروان ادب دنانب صدر) برم عبرت (سربرست اعلیٰ) اور مختان اردو (مرمیر اعلیٰ) اب آئیے ذیل میں مختلف اصنا مسیمن میں جناب پوسف بکیا كے چند منتخب بنونے اللحظ فرانيے - حباب يسف يكتابك نك

سيرت ياك طينت خدا يرست الدرسول خدا محرصطفي مس والهار عقتدت بكف والعالسان بين ان كي ان كَنت نعتينٌ مختلف درا كل ح

جرائد میں شائع بوكرب حد مقبوليت حاصل رحيكى بيں فيل مين ان كافعت کے میدستعربیس ہیں ان میں زمان کی سے ادگی بھی خوب ہے۔

نام احد جو بيارابيارات سي اسى نام كاسهاداب

گرد با بول قدم قدم پر مگر برقدم پرتهین بکاراسه دامن باک سے بول والسته اس سے بڑھکری کیا سہارات

جناب لیسف کیما کے بہال نظول کی مجی کشر تعداد ملتھے۔ نظر کا ا

یں ان کی مہارت کے تعلق سے ان کی ایک کامیاب آزاد تط پیش میڈ سيع عنوان سيم " كونكى دعا " موصوف نے بليے ستعرى مجوع كا نام كا " کونگی دعا" ہی رکھا ہے۔

عمر برھتی ہے تو

لرُمَدُهِ إِلَى سيع برسف كي يوس

يلسن ديكيماسي دم زرع كئ وكول كو

۱۸ کپگیاتے ہوئے ہونٹوں سے دعاکرتے ہیں ادر جینے کے نہراب کو بیٹے کے لئے ادر البیے بھی کئی لوگول کو دیکھا ہیں نے عرصۂ دہر ہیں جو آہ وبکا کرتے ہیں لبتر مرک پہ جینے کی دعی کرتے ہیں .

جناب آیسف بکتا آیک کو بیاب غرل گوت عربی بین دان کی عزل مین عربی بین دان کی عزل مین غرام موامل و شناه و دوایت و جدیت و داخلیت و مفارحیت عربی و خروسیمی معارض و خروسیمی معنوعات ملح بین .

خوص و پیار فرسے ایسا کا ددباد کرد روائے بغنی وعداوت کو ادار کرو سوک جائیں نہ کہیں بیار کے اخلاص کے پیول سائے تعہب این وطن ان کی مفاطت کیجے

اب آرزوے الی کم وہ مقام آئے یہ زندگی بھی کسی زندگی کے کام آئے ہمیں توکشکش روز کار نے مالا نم مین کے بوئے اور نزیر دام آئے

بنارہا ہے کیوں لیے گلے کا ہار بھے گرا نہ نے کہیں نظوں سے آنا پیاد مجھے خیالِ خام ہے تیرا کر تجہ سے دور بہوں ہیں ترے قریب ہوں جی چاہے جب پکار ہجھے

بہار یں بھی میں کھلی ترسیس سکا مکیآ خزال کا خوف دلاتی رہی بہارے تھے

> بانط ليسم الرغ انسال باغ انسانيت د مو ديرال

تقیامت برغ مبرک نمایی بینا فقط اکب ترک مسکرلنه کا فاظر امِلِ دل امِلِ فن امِل تروت ملے لوگ جنتے ہئے ہے مردست ملے بین مہاں مرتندان خوش اطوار کب رما ہے مٹلے ملکے انساں

ا مید کستان البیون سے اے حفرت کی تما کیوں کرمہو جو بھول کا دامن سی نہ سکے تنظیم گلشاں کیا کرستے

اب اخریں حباب یوسف یکتا کے دوقطعات ملاحظ فرمایے . دسترن حال کو بار ہی سمجھا

> اس کی نفرت کو بیار بی سمجھا کچھ زم ایس سمجھ میں اے مکیت

ئىي خرا*ل كوبېرارىي تىجھ*ما

ستامل ہمارے حال میں تیرا کرم نہیں گرمنوف ہے ہم سے زمانہ توغم کہنیں جب چاہیں بھر کتے ہیں دنیا کے رق کوم طرد جائیں انقلاب سے السے توم نہیں

تاہم جناب پوسٹ کیتا کندر ایک کہند مشق بزرگ استباد

ث عربی ایک مسلسل کی رسول سے اکاش والی سے این کام نشر كرت اركب بين اوراب كندرابادك يهيا شاع بين مجنين دوريش مين كندرابادى ما تندى ملى علاوه ازي آب سالمايسال ميسسل ان گنت دسائل واخبادات میں چھینے ارسے ہیں ، جن بی ماہنا ر شب نحول واله الإرام والمناهر نيا دور ولكصني والجنام بيوس سدى بانو ددلمی مامنامه سب رس دحید آمادی مامنا مدهیج امید دبینی وغره قابلِ ذكريس جناب يوسف يكيت كالدنواز وسح البين ترتم بعي ال كي شارى کے ساتھ سونے برسسماگہ کاکام کرتاہے۔

> میصاری وه لاکه کلاچینی وه عد ما یارد بات مکتاکے ترم کی کہاں اسے کی

### مِنارِثِيمِ مِنْعِرِقَ صَاحِب

## گونکی دعا کے شاعر جناب پوسف بکیا مب ری نظر میں

كُونِكُ دُعَاكِمِتْ عِنْبِابِ يُوسِفُ مِكِيّاً مِحْانِ تَعَارِفُ بَهِي بِسِ یں اوائل عمری سے موصوف کا کلام مختلف دسائل میں پڑھٹا مہاہو<sup>ں</sup> كنزاكبادى أدبي محافل بين جب شراف نياز حاصل بيوا تو مجھال بات پرے مدمرت ہون کہ مجھے ایک اسچے اور سخیدہ شاع کو سننے سنانے کے علاوہ ایک متربیف النفنس انسان سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا . اور یہ ایک حقیقت ہے کموجودہ دور پس اليم انسان خال خال مي نظرات بين . پرورد كار في جناب يوسف بكيا كونزدا ركع حمن وجال سيع نوازا سع اورموصوف ابى عادات واطوار كى ياكرگى كے باحث ايك ولكش شخصيت كے حامل ہيں. تجناب یوسف میکتا کاستار حیدرآباد کے بزرگ ستعوا میں ہونے نگاہے۔ موقعوف گذشتہ ۳۰ - ۳۵ سال سے شو کہتے ہیں ہوھو ریاستی حکومت کے کئی ومر دار عبدوں پر رسے مگر نزر کول کی تزمیت اورخاندانی شرافت نے عرور و مکترے معفوظ رکھا۔ جناب میکیا کے

مزاج میں بے انتہا فروتنی یائی حب آتی ہے وہ احباب سے اس قدر لوط كرسكة بين كربر شخص الهين أيناسم متاسع. بناب يوسف يكتآ بنسيادي طور بربهايت بخيده اور بركومتاع ہیں . وہ ہرمنٹ سنتن پر طبع ازمانی کرتے ہیں . نگرغ ل ان کی محبوب منفِ سخن ہے . موسوف کے کلام میں سوز و گذار اور فکری بلندی کے ساتھ ساتھ سلاست و روانی بھی یائی جاتی ہے۔رواہت کے بیر ہن میں مسائل کو نہایت بی ندرت سے بیش کرتے ہیں ۔۔ عشق تنی سے ان کا دل سرشا دہے وہ محب نبی میلو کا اول ار دل کی گرایول اور عقیدت مندی سے پول کرتے ہیں كرت ربس ك ذكر خدا ذكر مصطفى اب واسط نه موگانسی اور کامسے مجهة بيرحب كويوسف مكتاتام لوك سركام كي عن لا ول كاادال خلام موصوف کے کلام سے اور بھی نعتید اشعار بطور بمونہ بیش کئے حاسكتے ہیں جن سے فاتم البنین صلحم سے والیار عشق و محیت سما انطہار موتا ہے . جنا ب کیتا َ خانصیّہ ُ غزل کے شاع ہیں اوران کا انداز غزل سرائی قارئین وسامعین دوندل کومتا ترکرتا ہے . زبل كے جيد الشعاران كى غرق كوئى كے ستھرے بمونے ہيں . روب مرلنے کے فن میں توصفتِ مکیتا مامر ہیں

د یوانوں میں دلوانے ہیں فرز انے فرزانوں کیں

۲۴ جناب کیت کی بانتی عجیب باتیں ہیں اکٹی سیاط ایسی بیرکیا ما حرا ہوا بوكم سخن تق لوك بهت بولين<u> لگ</u> بهادين بي من كھل كرند مېش سكايكت ننزال کاخوف دلان ربی بهاریجھے آبل دل ابل نظری تو تراسا ما بین حال مُفلس کاکھال سب پیعیال مولیے در گونگی دعا " جناب پوسف مکتاسی امک عمده ما نژا لين مجوعً كلام كا نام معي يهي ركفاسه . بي لب منگونگی دعا " کے مسودہ کوٹر معرباتھا تو گونگی دعا کا ایک ایک لفظ بولنے لگا ۔ امیدکہ موصوف کا رمحوع کلام فریورطباعت سے ہزاست

بوكر فروم قبوليت عام حاص كرير كا.

طواكم محدثناء الندثان ايم ك اسلاك اللائل الأيران ايم ك اسلاك اللائل المراثة ا

#### " گونگی دعا "کے سٹاعر جناب یوسف مکیا سکندرابادی

جناب شاغل ادبیب میرے عزیز ترین ادبیب دوست ہیں۔
ان دنوں وہ کندرآباد کے مہند مشق بزرگ مشاع جناب اوسف مکتا
صاحب کے مجبود کلام "گونگی دعا" کی ترتیب و تند نمین میں معروف ہیں
انہوں نے بینددن قبل جناب اوسف مکتا القادف مجبر سے کوایا اور
ان کے مجبوفہ کلام "گونگی دعا" کا مسودہ پرے ہاتھوں میں شماتے ہوئے
کہا کہ مجبر اس بر لینے تا ترات لکھنا ہے۔ یس کر میں کچیلیس وبیش
میں بڑگیا۔ لیکن بکتا صاحب کے خلوص اور شاغل صاحب کے اعراد کے
میں بڑگیا۔ لیکن بکتا صاحب کے خلوص اور شاغل صاحب کے اعراد کے
دل میں جمگائے اور حوقصر بیجات میرے دمن میں اہم ہلا اکھیں
دل میں جمگائے اور حوقصر بیجات میرے دمن میں اہم ہلا اکھیں
دل میں جبر الیہ بیش کر دیا ہوں.

تعید تراباد آورگ نزراناد دونوں جراواں شہر ہیں ، حب دراباد فرخذہ بنیاد کی علاون شغر وا دب اور صحافت میں ایک نمایا ل مقام رکھنا ہے - لیکن ان دنوں سکندر آباد ہیں بھی اددوسمان کے استحکام

الدستر وادب كے زوق كوعام كرنے كے لئے قابل قدر خدمات انجام دى جارى بين بسكندرآباد بي اردو كندرآبادي آدبي الجنيين سكندلاً إ كے شعراد كے تعادفات اورب كندراكباد برديگركئ ادبي و تحقيق معناين ( دورت عن ادبیدها حب کی تحقیق و نخر پر کے مرسونِ متنت ہیں ہے يتر جيلتاب كرسكندراما دين اردوى تروزع وترقى عبي الموي يعني سزادی کے بعد می سے تیز تر بونے لکی بحلی واء تا سی 199ء کے دور میں سكندرآباد من ٣٠ تا ٣٥ نا أنده شعرا وا دباك اسمائے گراي ملتے بيس جن بیں ایک اہم نام حباب پوسف یکتا کا تھی ہے۔ ام شاع دوست بی ادر به دونول ایک سائد سکندرآاد کے ال گنت مىتناع ئىرە ھىكىيى . حباب يوسف يكتابىك با اخلاق شخصيت اور ير خلوص طبيعت كے مالك ہيں. ان ك ث عزى كا اندانيه بيان الهيں مع ایک مقطعه میں الما حظ فرمائے . ج کیابات تقی حالے کیوں ان کی انگھوں میں انسوا بی گئے اندازِ بیال تیرا یکت ول گرے دل ازار نہیں جناب يوسف بكتا آيك سيخ عاشق رسول مين . بارگاهِ رسالت للب بي كلبهائ عقيدت بيش كرت بوئ يول شفاعت كے طلب الله ان کا دامن نہ چھے جا ہے قیامت موجائے داور مشر کو مجی میری صدا قت بوجائے ب بهت این کن بون سر بریشاں یکتا یا نی دور جزا اس ی شفاعت موجائے

حناب لوسف کیتا یقنن وایان کی دولت سے مالا مال ہیں۔ اور وه اسى كونع ولفرت كىبنياد قرار دين بير. ابل امان تھے وہ خوف خلاتھاات کو ہو تھے میار بھٹ<sup>ے</sup> جو تھے بمت والے جناب پوسف مکتا کو شریصتے ہوئے الی دکا پوا پورا شعور ہے .اور اسملك وستنع توحب كوحبلات ركهني كا دعوت ديت بي دورِ الحا د ہے ایمان بجلنے رکھنے E سَمْعُ تُوحِب رسدا دل مِن عِلائے رکھے نظم" گونگی دعا" ( جو بکیاصاحب کے مجوع کلم کا عنوال میں ہے) برظامراكيب مبالغ معلوم بوتى بع للكن اس نظمين تاع إلى زندگی کی حقیقتوں کی بہرس عکاسی کی ہے ۔ عرصهٔ زلیت من تواه وسکا کرتے ہیں بنترمرک یہ بھینے کی دسیارتے ہیں اباك ويقين كے بغرانسان كوسكون زمية ق ميں ميرسيم اورنسی مغرب میں اس ایان فرسٹی کی تقویرات کی نظم " نویدا کے ا خری شعریں ملاحظ فرمائیے ۔ کہتے ہیں منترق میں سکوں ہے ندمغرب میں ارام سے ہے انسان کہا الام جہال تو كيا جائے اور اور دل اے داوت حال خاب لوسف مكيما كى نظول بن" اب ستعلون كا نايع زمو گا<sup>ما</sup> مشامده" اور" ترغیب" بھی بطبی پرُ مغز ' اتزانگیز اور کامیا ب 'لَمْمِيں ہیں . نظم' ترعنیب'' کے دوشو ملا حظر فرانے ۔

شخ ہاں تیغ خول استعام انھانی ہوگ مفلی زئیت کی رونق کو بڑھانے کے لئے مإن سنفل وقت ي زنجيب ملانا ہوگا

حال تخلوق كامنيان كوسسنانا ميوكا جناب بوسف مكتاف زعاي نعت النظم عزل ادر بزل تامتراصنام سخن میں طبعے ازمانی کی ہے ۔ میں سے ان کے دستع مطالعہ اورگونال گول بچربات کابیت چلتاہے . ان ک ستاعری زندگ اورمعاشرے ک حقیقتوں ک معرود عماسی کرتی ہے۔ ان کی شاعری کے مطالعہ کے نعب ہم يد بات فيسد المينان كبركة بيرار كالتاصاحب مرف أيك كالمياب ستاع بی نبین بلکه مکتائے زمانہ مین بین ۔ان کے کلام میں اقبال کی خودی حِیشَ کا جِیشُ ، امیسے کا تیکھاین میرکی سادگی اوراکبر کاطنز پوری طرح خایاں بیں . موجودہ يُراَنتوب زندگ اور اولاد كى اعتباقى كا منظراتي أيك بنرل بين البول في نهايت خالصورت انداز بين كفينياب کیتین ع کیاکمانا ہے بھیحناکیا ہے اے لونڈے تھے سوا کیاہے ان کے برل کے بینداورشع دیکھتے ع حبی اتھی طرح اجالے میں ۔ تھپ اندھرے میں دیجھاکیا سے

دل دبائع توجاك بعي ديديم الع نادات اسويتا كياس

اه انیشن می که کی یارو ۔ یاس میآ کے آب بیا کیا سے

خاب يوسف يكتأك قطعات مي توب بي . يكتاصا حب كو

غزل مي معبى كمال خاص حاصل يع .

ع می اور ساعیق کی انجی تو اور ساعیق کی انجی تو اور ساعیق کی انتیا کی انتیا

ع انسال کے کرتوت سے بیکت

کانپ اٹھا ہے بوٹش اعظم جناب کیتا کے مجوعہ کلام میں ان کی جودل بحرکی اس طرح کے براشعاد

واقعی میں سے بولد عام یں ان نا چوں ہوں ان وں ہے۔ واقعی master piece ہیں .

ع ہم تونظر کرم کے طالب ہیں ۔ وشمیٰ کیا ہے دوتی کیا ہے
" دل کیا رونق حیات گئ" ۔ جھ گیا دل توزندگ کیا ہے
" مل کیا رونق حیات گئ"۔ بھا کی است

بندگی کا جو حق ادانہ ہوا ۔ بندہ کیاہے بندگی کیاہے لیے لیے تو لوگ لوٹ صیس ۔ ان سے پوتھے کدول لگی کیاہے لیے لیے لیے اس سے پوتھے کدول لگی کیاہے

کی کمی تولوک توسے صیں ۔ ان سے پوتھی کہ دل لای کیا ہے غم کا حاصل خوش ہے لے مکیا ۔ گرند ہوغم تو پیر خوش کیا ہے مرسے کہ نیا جند سطور حناب لوسف مکیا کی شخصیت وفن کو

امید کیے کہ بیا چندسطور حباب بیسف بکتا کی شخصیت وفن کو سمجھنے ہیں ممدو معاول ثابت ہول گئ - النز باکستے دعا ہے کہ وہ اس

مجوعة كلام كومقبوليت عطاكرك و اوراصلات عاشره كا ذريع بنائے. طواكم محد شناء الند ثانی

ریم کے اسلاک اسلایر ایم کے دلسینگویس رید ابنابیان.... یوسف یکتا

میری پیدائش ۱۹۲۷ میں حدراکباد کے محلّد عقال بوره میں مونی یہ دی محلہ ہے جہاں شاعر انقلاب حفرت جوسش ملیح آبادی کا بھی قبیام رم ( مادا مكان اس مكان كه دورو تقا) جنیل گوراہ کے حس اسکول میں میری اتعلم ہوتی اور ومال ہو اساتذہ درس و تدریس سے والبتہ تھے ال کا شعر وادب سے راست والستكى نے بيرے ادبى ذوق كو اور جبلا مخشى . ان اُسا تذه ميں نامور شغراء حفرات شيخ تحبوب مفتول ( والدِبزرگوارجناب عبدالقا در حبيب ولذن محفرت قدرت احد داز (سف كرد حفرت جليل مانك يودى) حعزت جالاً للصنوى مصرت عبدالقدير قدير ( والدِبزر كوار محرم قديم جهال قدريك قاب ذكربين أورسب علمي بي مقيم تها ومال حفرت عَلَى أَحْرُ " مَعْرِتُ كُنِينَ " مِعْرِتْ بَاتَى " حَفِرتْ خُورِتْ بِدَا لِمُرْمَا فَي أُورِ حفرت عادف الوالعدلاتي ليبي مربوان سخن اودميرست معموا ويرمشاع نظر ميداكادى واكر حيى شاير وصرت سرداراتهام محفرات أون ليعوبي كاج عَفِرتها وال داول طرحى مشاع ساهاديي اصلاس فرى بابندى مع بروًا كرسة عق اورمنفررت ع واديب ك تخليقات ير تنفيرى بحثیں مہوًا کرتی تھیں ان محفلوں ہیں میں اپنی شعری تخلیقات بہیں کیاکرتا تھا اسی شعری ما تول اور فضائے میری فکر کو بھھارا اور کچھلے تعیس سال سے شعر کہ رہا ہوں .

یں نے ابتداء مفرت عارف الوالعسلائی ( والمربزر کوار بنب قامی المجم عارف الوالعسلائی اور مفرت سردار الہام المجم عارفی و داکر امر عارفی المروفیسر دہلی یونیورسٹی) اور مفرت سردار الہام دعثمانیں سیرسٹورہ سخن بیان سے ا

رحمایی سے حورہ من بیاہتے۔ بیں بنیا دی طور پر ایک مجیدہ شاع بول سیکن مزاح بس بھی کئی عزیس کہی ہیں ۔ ہیں نام و مخود کی پروا کئے بغیر زیان وا دب کی خدمت کو اپنا انصب العین سمجھتا ہول ، برس ہا بیس سے میرا کلام ملک کے مقبول جریدوں ہیں چھپتا رہا ہے جن ہیں "شب خون" دالہ ہادی منیا دور" دلکھنوں " بیسوی صدی " سشمع " " بانو" دہلی " آن کل" ددہلی "جے امید" دبمیتی) " جادہ" دھبومایل) " نقش ونگا ہے" " ہماری زبان" رعلیگڑھ، سب س " دحید را باد) کے علاوہ کئی دوزنا ہے اور ہفت دوزہ اخبارات شامل ہیں۔

میراکام آل اندیا ریدی در ادسے برسبهابس سے نشر بوتارہ ہے اور میں سرزمین سکندر آباد کا بہلا شاع بول حس کا کلام دور درشن سے نشر ہوا۔ اردو کی کئ اوبی انجمنول اور تقافق اداروں سے وابستہ ہول جن میں " ادرورائیٹرز فرم" سکندر آباد ، محبان اردوسکندر آباد " بنیم عبرت سکندر آبادی اور کاروائی ادب" سکندر آباد قابل ذکر ہیں۔ میں لیے ان تمام ساتھوں کا بہد دل سے شکر کڑ ار میں حبول سنابن محونال کول معروفیات کے باوجود میری درخواست برای گرافعالہ رائے کا اظہاد کیا ہے میں نے ان تمام آراء کو اس انتخاب کے آخر یں جمع کردیا ہے ۔ عزیز دوست ممتازت عصن حلکا لوی کا بھی مشکرگزار ہوں کہ انہوں نے اس بھی گا بت کے تہنوی مرحلہ پر اپنے مفید منتودوں سے نوازا ۔ میں میرے متاع دوست محتم شاغل دیب

ایم کے کابے مدیمنون ہول کہ البول نے اس مجوع کی ترتیب وتریش اسے کتاب و تریش اعانت کی .

ت خریس میں محتم جناب بیدر ممت علی (مدر اددو اکیر میں اور ڈائر کر خاب مفنوعلی خاب ما حکامی شکریہ اواکرتا ہوں حفول سف اس مجوعہ کی استاعت کیا گئی اعانت منظور کی .

Wille.



بارگاه رسالت ماب مذرائه عقيدت

# بَاكُاهِ سَالْمَا جُمِي

ئے ان کا دامن نہ چھٹے چاہے قیامت ہوجا داور حشسر کو تھی میری صداقت ہوجائے

کھر ہنیں ہس کے سوا اور نمتنا دل ہیں کسی صورت سے میشر تربی صورت ہو جانے

سے کے ادنی غلاموں میں ہوں اکسی محفظاً مجہ یہ تھی نظر رکرم روزِ قبامت ہوجلتے

اس ہی امید بیہ آیا ہول در عالی پر یرے سرکا ای کسی دن تو زیارت ہوجائے

ہے بہت لینے گنا ہوں سے پریشیاں بیت ا یا نبی روز ِ حزاء اس کی شفاعت ہوجائے

# نام احمد جوبيارا بياراس

نام آھر جو پيار پياراسه کیکس اسی نام کاسسہالا ہے گررما ہول قدم قدم پر مگر ہرف م پر تہین پکارا ہے وامن باک سے ہول وابستہ اس سے برمکر تھی کیاسہارا ہے لاج رکھ کیجئے مرے ہات ينده عامىسيم يرتميارات مشكلين مبرى بيوكيس أساك جب بھی ہیں نے تہیں کیاؤے نوف محرّ بجيسالا ہوگھو ميکشتا محسابي والياكيا چوشن المقريع

ر میرے افا مرے سرکارکا دیدار سوما میرے افا مرے سرکارکا دیدار سوما

سمرم کی ایک نظر مجر پر مرسے سر سر موجوائے تلاطی سے تکل جاؤل ہیں 'بیڑا پار سردجائے محطا ہو صدقہ طام عطا ہوص تہ زہرات ملے انتشام سے مولا گدا سرت ارموجائے

بسی سیداب یہی اک آرزوام قلم فی طریق مریدے آقا مرید سرکار کا دیدار ہوجاسے

غسلامانِ مُحَسِّمُدی یہی ہے ارزو یارب متے توحید بی کر ہر ببتر سے تار ہوجائے

# سرگارکا مربطااعلی مقام ہے

ذکرِ بعول ان خریفدا ہے شام ہے یہ امتیازِ امتتِ خب رالانام ہے

اک مشغلۂ یہی تو ہمیں ضح مثام ہے ور رِ زبال ہمارے درو دو مثلام ہے

ٹا دان و کھفا ہے کیا اغیباری طرف اللہ کو ایکار اگر کوئی کام ہے۔

تغلین ہے عرش بریں پر گئے ہیں آئے سرکالہ کا مرسے بڑا اعسالی مقام ہے

کہتے ہیں جب کو یوسف پیتیا تھام لوگ سر سر سماع کے غلاموں کا ادنی غلام سے

#### بيعارمرينه

بی*ارِ مدینه ہول یارب تو شفا دین* دربار مدسینے کا اک بار دکھیا دین

محفوظ رہیں ہم سب الحاد کے فتنوںسے توحید کی مے <u>دے کر</u>سرٹ اربٹ دینا

ہم چھوڑکے قرآل کوہم چھوڑکے سنت کو ہم خوار ہوئے مولیٰ اب راہ دکھ دینا

تومید کی دولت سے معمور تو ہیں سیے کو ستمع ہوایت کی کھے اور برط صبا رینا

سسرکانڈ کی مرحت میں سرکانڈ کی عظمت میں جب بزم سبع بيحت تم لغَتْ سنادينا

# لغت شرلفي

بچر ما**ئی کا گذر** نہ ہوا حب مقام سے میرے حضور گذرہے ہیں لیسے مقام سے کرتے رہیں گے ذکر خدا ذکرِ مصطفیٰ<sup>ام</sup> اب واسط نہ ہو *گاکسی* اور کام سے اعجازیر تھی دیکھئے اس نام ماک کا نوست ہو مہک اکھی سے محت مدینام سے ہوتے ہیں پاک قلب ونظر جسم وحبال بھی یہ فیقتی مل رہا ہے درور وکسلام سے ر سے کیت کو کبھی حصنور کی نسبت بیر ناز ہے ہو ہرخطامعان جوہو اس غلام سے

ترے دینے کے بڑے ہاتھ ہیں قررت والے

ہم توصیں احد مخت ارکی امت والے اہلِ ایمان ہیں ہم لوگ ہیں ہمت والے

میرا دامن ہی بہت تنگ ہے کیا کیا مانگو<sup>ں</sup> د تیرے بینے سے بڑے ہاتھ ہیں قدرت والے"

اہل ایمان تھے وہ 'خونے فداتھا ان کو ہو گئے پار بہتر ہو تھے ہمست والے

ہو گئے یار بہتر ہوھے ہمت وسے بڑھ گئے آج مگر رہ گئے بجبریل ایس میرے مسرکار ہیں بکت بڑی عظمت والے





# التجامع والعبارث

مىلابت كى دعائيں مانگ يلجئے اطاعت كى دعائيں مانگ يلجئے

خدا بخنتے ہمیں بازوئے میدر شجاعت کی دعائیں مانگ کیجئے

روحق سے قدم ہٹنے نہائی ہدایت کی دعائیس مانگ سے کیئے کراب بھالی سے بھالی لومزیائے انوت کی دعائیس مانگ یے کیئے

خلوم دل سے میشم نم سے مکتا عبادت کی دعائیں مالک شاہیے

### دوربعاضر

دورِ الحادب ایان بچائے سکھنے شخ توحید مدا دل ہیں جلائے رکھنے

لاکھ طوفان بھی احب بٹی نہ طبنے مائی لینے قدموں کو بہر صال بچائے رکھیے

کہ ہے مومن ہیں مگر آپ کی پہچان ہے کیا وہنع تو اپنی مسلمال سی بنائے رسکھیے

دل سے کم ہونے نہ پائے پیضیا توحید بزم ایمال یونہی اب سجائے رکھیئے

سربلندی کی تمناہے تو یوسف مکیت ابیٹ ایمان بہرحال بچائے رکھیے

# تخليق كاكرب

سمچه میں نه آئی ہمیں تئیسری دنیا یہ دنیا اگر مین نه یا تی تو کیا تھا یہ محبو کول کی بہتی یہ ننگول کی کستی

تهمین در پرستی کهین ننگ دستی پهال نول انسال کابیت اسمانسال بیر دنیا ہے جیسے در ندوں کی بستی

> یہ کیسا مقدر سے انصاف کیسا کوئی پارہا ہے کوئی کھورہا ہے عجب سبے زمانے کا دستوریارب کوئی میس رہاہے کوئی ردر ہاہے

سمھ میں نہ آئی ہمیں تنیے ری دنیا یہ دنیا اگر بن نہاتی تو کمیں تھا

# گونگی دعسا

عمر برصی ہیں تو بڑھ حباتی ہیں ہرشنے کی ہوس میں نے دیجھا ہیں دم نزع کئی لوگوں کو تقرمقراتے ہوئے ہونٹوں سے لرزیتے ہوئے ہاتھ دں سے

لرزئے ہوئے ہانھوں سے دعا کرتے ہوئے ارجے کا ایر

اور جمیینے کے لئے عمر مفلوع کے زہراب

عمر مفلوح کے زہراب کو پینے کے لئے اور جینے کے لئے اور الیے بھی کئی لوکول کو ہیں نے دیکھا

عرصهٔ زلیت میں تو آہ و بکا کرتے ہیں بستِر مرک پہ جینے کی دعاکرتے ہیں فتخمبین رسطا بازول کی نذر

ُلازها' راز په تقدر جب ان تک و تاز" نواب ختنے تھی تھے سب اہل مُوں کے مارو آج شرمندهٔ تجمر بوٹ جاتے ہیں آدم ارمن ہے اب آدم ارمن افلاک سرستارہ ہے گذر کا و حبول اب كوفاحياً ندنهين نواب وطفسات كاحيسا أب كوئ راز نبين ومم وروايات كاجاند ابكوئي خواب تبنس زيره ومرتع كى ناديده زمي أينة عرش ملك روشن بي

## موت كى جھاۇل

اے مرے ہمدمو ہے مرے سیا تھیو أبكء عرصه تصيمين سخت بيار مول زكبيت أوموت كاكن كمكش بي اسير ایک دو تھی نہیں سینکھوں دوست ہیں كوئي الهانهي ريشش حال كو كون أباتها اور كون أياتهي میں اس انداز میں سوحیت بھی تہیں میرے معموم نیچ مرے یاس ہیں سن کے مجے سے مرے درد کی داستال شکوہ دوشال مكراتے ہيں سب

اورنانے سے المنے کوتٹاریں

ايك ووكمي نهيس جار معصوم بي .

ان کی انکھوں میں پاکیزگی ہے کی ان کے میوندوں برہے کانگی دودھ کی ان کے چرول پر معصومیت حبارہ گر ایک مہت ہے غالب سے میں کم نہیں ابک کادل ہے آ زار و نہرو کا حذبہ لیے ایک کہتی ہے جھالنسی کی را نی ہول ہیں سب سے چیوٹی جو ہے الاماں الحیار ان کی اسس سٹان کو ان ي اسس ان كو وتحقیمے تی تمت میں بیں جان بلپ رنست ا درموت کی شش کمش میں سہی لینے بچول کے یہ توصیلے دیکھ کر دل جو رمکنے کو تھا بھم دھر کنے کا میراچیرہ خوسشی سے چیکنے لگا موت کا سبایه ط<u>حصلی</u> لیگا

# الموسال الموسال الموسال ( الأرميشي الشورسال كان المسال المسال الموسال الموسال

مشرق بیں سکول ہے نہ مغرب میں ادام سے ہے انسان کہاں الام جہال تو کمیاجائے لے داحت دل لے داحت ہواں

خفران جہاں کولے ڈوب جاندی کی چکسونے کی دمک تقدلیس کے پرددل میں ہردم مکتا ہی رہا ایمان بہمال

خاموش ہوئی بیکس نے کہاروش ہے ابھی نابر مزور ہاں بخشنے ہونگے "ادم نو" بھے کو تو کئی گلزار بیہاں

کیا بات ہے جائے کیوں سب کی انھوں میں انسوم گئے دل گرے دل از انہیں مکتا یہ ترا اندانی سب ال

#### لبينة

سینے بیں حرارت رکھتے ہیں انکھول میں تمازت رکھتے ہیں

توحید مقدسس کی دل میں پاکسینرہ امانت رکھتے ہیں

کس طرح بستایس محفل بین کیاکیا ہیں ادادے سے دل بیں

ہم چھان کھی کیں گے ، کروہہ کے دوست تلاسشی منزل ہی

نم عزم ویقیں کے پرولئے ہمامن وامال کے دیولئے ہم زہر ملاکث ہیں یکت نود کھنے ہیں گئی

مرکز سے اگر ہول وابستہ ظلمات میں جیکے گا رسستہ

ہوکرنا ہے کر الیں گے اب ہم نرر ہیں گے لبابت

#### ترغيب

اور تھی توت برواز فرصانی ہوگ مہر وانج سے پرے سے تیری منزل کے دوست خلق کے روندے ہوئے دہر کے تھکرلئے ہوئے

خلق کے روندے ہوئے دہر کے تھکرائے ہوئے لوگ ہیں جن رہی زمینت محفل کے دوست

کر عزائم میں درا اور ملبت دی پریا راہ پر پیم سے بے خوف گذرنے کے لے

تبغ ہاں تیغ خول استام اطعان ہوگ معن البیت کی دونق کو بڑھانے کے لئے

> مال سنھ عرش کی زنجسے ملانا ہوگا صال مخلوق کا خالق کوسسنانا ہوگا۔

#### مشاہرہ

بے دردہ میں بے دردہ میں بے دردہ دنیا جینے کا سے نواماں کوئی بسی زار کوئی ہے مفلس سے کوئی اور پہاں زردار کوئی ہے معصوم سے کوئی تو گنہگار کوئی سہے ظالم سے کوئی اور پہاں نونخواد کوئی سے بے درد سے بے دردہے بے درد سے دنیا

#### ابشعلول کا ماج نه برگا دفرقه وارانه فسادات سے متاثر ہوکر

امن کی نگری میرے وطن میں كيسے كھوكے ار <u>کے ستعل</u>ے خولن کے دھارے کیس پایی ہے بىيار ئىرى بىل كىرى بىن اكر پہارکے ناطے رہنے توریب ما وُل کے مشکھ بیپین کو لوٹا بهنول كالسيندور مطايا کالی ایت کے سندر کھے کس

مندوم استحد عبياني للميس بن تحفي كل المريحال كسريايك بيبا ركا حجوثا وهونگ رجاكر نفرت کی اک سٹمع مبلائی بىتى بىتى ئۇگ لگانى یا زاروب بیں دھول ا<sub>ط</sub>ائی جيخول كاطوف ان الثماكر بب ارتجری نگری کولوما ہندوم اسکوعیبائ جاگ اٹھے ہیں سارے بھا کی پیار تھری نگری ہیں اپنی كوئي بإلى أنهك كل لفرت کی سمع نه حلے گی شعبول كاناج نه ببوكا.





کہا جب لبیک فرمانِ حق پر لقب ان کوخلیل الشدملا ہے کیے گانام روشن تا قیامت اطاعت کاصلہ ایسا ملاسیے

### عبيد قربال

عمیدِ قربال کا ہے یہی پیغام سر محبکا دیں اطاعتِ حق میں بات ایثار کی اگر نکلے گھر لسط ادیں اطاعتِ حق میں گھر لسط ادیں اطاعتِ حق میں

# عظمت وطن

جہال کہیں بھی رہوتم دکن کی بات کرو وطن عزیرسیدے یارو وطن کی بات کرو بہمال خلوص ومحبت کے بچول کھیلتے ہیں وہی سے ارمِن دکن اس چین کی بات کرو

#### زجم دنیا

لوگ جینے کے ہیں خواہال انہیں جینے دولمیا عمرِ مفلون کے زہراب کو بیٹینے دو میال عمیش و عشرت ہیں بہت عمرکٹی ہے انکی

زخم دنیا کے ورا اب اہنیں سنے دومها

Ó

#### ير؛ را يولس اوبهاك بي

توہات کا آدم عسلام ہے اب تک قوہات کی دنیا سے آؤ بھاگ جیلیں بلندیوں پہ بہنچ کر بھی خوف بے تی ہے حصار طور سے سینا سے اُو بھاگ جلیں

# وتثمن جال

دستمن حبال کو یاد کیوں سمھا اس کی نفرت کویپ ادکیوں سمھا کچھ نہ ایاسمجھ میں اے پکت میں خزال کو بہاد کیوں سمھا

# نهير معلوم

کی ہوئی تھی خطانہیں معلوم کیا ملے گی سنرا نہیں معلوم نہیں پیکت خدا رسیدہ تو کب سے روز ِ جزا نہیں معلوم

0

## دارغ دل

بحمر كيس بين تمين جوان كو حلاكما بنين

داغ جودل برلگاہے وہ مماسکتا ہیں

ابتداء کی عشق کی اور انتہا ہیں مرمثا یا جیکا ہوں اکے صلہ کہ دل لگاسکتانیں

6

# شغيل صح وسا

نام ہیں صبح ومسااس کالمیاکرتا ہوں اس اکستغل میں لے دوست رہا کرا ہوں ایک وہ ہیں کہ نہیں ان کومری کچھ بروا ایک میں بول کہ فقطان بیرمرا کرتا ہول

## المتمام خزال

کیمرچن میں ہے اہتسام نخراں چارون کی بہار ہے شائر موت کونے رہاہے وہ ترجی زندگی سوگوار ہے شائد

#### خراكي فسمت

•

تھوکریں دربدر کی کھاتا ہوں

ميرى قسمت نواب بيع شائر

دل مبلانے ہیں مکیت اسما

اليهاكرنا فواب بيط ثائر

#### راهِ بدایت

ان خوادث سے زمانے کے ڈرے کون ندیم گری تقدیر ہماری وہ بنانے سے دہے یاز آتا ہی نہیں اپنے کئے سے مکت اسس کو ہم دان ہوایت کی دکھانے سے بہے

## دل کی باتیں

یاد وہ جب کبھی کبھی اُ ہے تے ہیں ہم تو دنیا کو کبول جائے ہیں دل کی باتیں تو حفرست یکت چند لمحول ہیں تا الرجب سے تھییں

## مررجائي انقلاب

شامل ہمارے حال پر تیرا کرم رہے گرمنح ف ہے ہم سے زمانہ توغم ہمیں جب چاہیں بھیرکتے ہیں دنیا کے رخ کوم درحبائیں انقلاب سے السے توہم ہیں

#### قطعة ماريخ ولادت

ففنل رب سے عط ہوا فرزند اب تو بر آگئے دلی ارمال عیبوی سال یں میاں پکت فکر تاریخ سے رخ رختاں فکر تاریخ سے رخ رختاں

### بلال توبصور

ادا کر اب خدا کاستکر کیت د و بالا ہو گئی ہے ہر حسرت سن بجری ذی الج چوبیسویں کو نظسر سیا بلالِ خوب صورت نظسسر سیا بلالِ خوب صورت

قطعة تاريخ ولادت فحراها اور

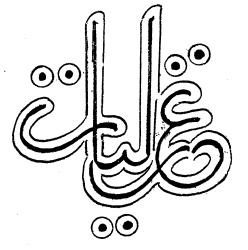

نبارہا ہے کیوں لیے گلے کا مار سے تھے گرا نہ دے کہیں نظوں سے آنا بیار بھے

ہجوم شوق مہراب نہ ی*وں سنوار مجھے* کہ انتخاب نہ کرلے نگاہِ بار ۔۔۔۔۔ <u>کھے</u>

یں تھے سے دور ہوا پر بیٹھے بھل ندسکا ترا خدیال ہی آ تا ہے بار بار بیٹھ

خیال خام ہے تیرا کہ مجھے سے پول پڑی دور ترے قریب ہول جی چاہےجب بیکاد مجھے

بہار میں بھی میں کھ ل کرنہ مینس سکا یکتا خزاں کا خوف دلائی رہی بہار سمجھے

# غ.ل

اب آرزوہے الہٰی کہ وہ مقام آستے یہ زندگی بھی کسی ڈندگ کے کام آستے اندهیری شب میں اجالوں کو دھوندنے والے کسے خب کہ مجال تیرگی کے کام آتے ہزار بار ہمیں ایپنا فسیرض یاد کہیا بزار بار محبت بھرے بیام آئے ہمیں توکستنس مکش روز گارنے مارا نہ ہم چین کے ہوئے اور نہ زیر وام اُسنے

کسی کی بزم کو یہ آرزو مدام رہی عزل سرائی کو یکت اساخوش کلام آئے

نهٔ کلوں میں سیمے وہ گفتگ نہ ہی رنگ ہے وہ ہمارکا نهٔ ترط پ رہی نه کسک مہی نه وہ روپ ہے دل زار کا

مرے اکثیانے کی دولقیں لیس مائے وہ بھی بہار ہیں ریستم ہے اے مرے رفیقیں کیا تم ہے برق و تراد کا

وہی جیح ورشام کی الجھنیں وہی دوز روز کے وعدے مار لیقیین تھا نہ رمیگا اب ہمیں ان کے قول و قرار کا

وه ربين مشق ستم ربا وه بزار رنخ و الم سبها پرجال اور نکورگيا خيدا جانه کيول دُخ يارکا

ده جو دور تھے توسکون تھا مجھے میرے احراب دیاری دہ طے ہیں جب سے اتراکیا نشر تھا جو صبر و قرار کا

کب سے نتظر ہیں ہم ایٹ جسلم جھ لکانے تیرگی فضائل کی کب چھٹے مضرا جاسنے

آپ چھیڑتے کیول ہیں مذکرے بہارول کے مشتعل نہ ہوجائیں پھر کہیں یہ دلوانے

ان کی داستانوں کو لوگ کھول جاتے ہیں جن کے حبام اکھائے سے جا گئے تھے منے ان

زعم پادسان تعا آب کیے پل نیٹے ؟ کیخ کے خود بہ خودستا پدا کے متھ بیائے

نیکیول کی اجرت کیانی کیول کا مدله کسیا کیا بتا بیش لوگول کو کیا دیا ہے دنیانے کیھ فف ایمی ایھی ہے کچھ ہوا بھی مفندی ہے ساؤ مل کے بی لیں ہم پھر ہو کیا خدا جاسنے ويجوكر كلتال من فتك ركب وكل يكت بإدا كئے م كو كھ حسين افسا سنے

اے وہ زلف وخم کے شیدا ذرا توجی اب بول جا پہ جہاں بدل کیاہے وہ حکامیش ہنسیں ہیں

تیری ہر نظر میں شام سے اوائے بے میازی وہ نواز شیں بہیں ہیں وہ عنایتیں ہیں ہیں

برطے معرکوں سے گذرے تراکستاں نہچووں یہ مقام شکر کاسے کم شکا یتی بنیں ہیں

وبی روزوشب بین بیکت ده رست میدادر دمی زمگ حو نوید جال فزار تقیس وه لطانتیس نهیس بیس

کسی کی تمنّا کئے بار پا پول غمول کے سبمار سے بیٹے جار بار پال

نگاہ کرم ہو ادھر بھی توساقی کہ ہیں انسودں کو پینے جارہ بول

انجمی بادہ عمست نظروں کی زنیا اسی دھن ہیں اب تک جے جارہا ہو جفا پر حفا وہ کئے جارہے ہیں میں پیمنت لوفا میں کئے جارہا ہوں میں پیمنت لوفا میں کئے جارہا ہوں

بے وفا تھھ کو بیسار کرتا ہول زندگی سوگوار کرتا۔ بیول ہ

جرنشیں وحشت ہے یا کال جنول انشک رنگیں نثار سرتا ہول

د**ل** کے اجرے ہوئے گلتاں ہی مورز ویئے بہار کرتا ہوں

خوان ادال سے سن ندم برب دل پرنشش و نسکار کر تا بیوں

دل بیخت تو تعبیرا بوبی گیا اس لیخ اعتبار کرتا بیول

دلِ ناتوال کو دکھانے سے حاصل ستائے ہوئے کوستانے سے حاصل

مثانا ہے آسان بنانا ہے مشکل تو پھر خیار دل کو دھانے سے حاصل

جنوں بھی ہے کم اور وحشت بھی کم ہے تو میر جیت ہم انسو بہما سے سے صاصل میں ما

سبہارات تی کا وہ بن رہے ہیں مرے داغِ دل کو معاسفے سے ما صل

سنا بخر پرمبان دنیا ہے بیت لیے لاکھ اپنا بنانے سے حاصل

ادُهر جو طُرهلکا اُن کا سانچیسل اِدهر لو برهگی دل کی بل عیل

انچی نہیں دنہ دیدہ نسکاہی پھیل نہ جائے کا تکھ کا کاحبل

ان کا اکس عسالم قائل سیے ابیٹ بھی اکس عسالم قسائل

مست ونگن ہیں جوسیے ڈر ہیں اور ڈروالے سے کل سے کل

یرے دغوی استے سنجن کا کون نہسیں ہے یکست قائل

برلا ہے ہول رنگے عالم اور سیے ہسٹراریے ادم انساں کے غمناک م سے طوعی کا بھی ترسم نول ارتبے گانس کی نظ پیر رئے کا عالم ريم بريم 

یہی کہہ دہی ہے کسی کی جوانی کر پیرکیف بن کر دہے گی کہسانی

میری داستال کیا سناتا ہے تعاصد سناچا ہتا ہول اپنی کی زبانی

ہراک ورہ ورہ ہے ہے جین اس جا میسر کسے ہے یہاں سٹ ومان

ذرا سینتے ہی ہوسٹس ارسنے لگے ہیں ابھی داستال اور بھی سے سنانی

ابی و سان سان . کسی نے کہا ہے یہ کیا خوب پکشا جوانی روانی ' دوانی ' دوانی

رگ ویلے یں سمارسیے ہو تم میسری دنییا پہ چصارسیے ہو تم ا ج کی مسکرا دہے ہوتم دل پر تجبلی گرارہے ہو تم كركم نظارهُ سُكاهِ ناز الأ دل کو میرے چرارسے ہو تم میرے ناہشار دل کو سشار کرو غميد كو كيول بيساري بوتم

زندہ در گور کرکے کیجدیش کو خوب دل کو حبلار ہے ہوتم O

گذارنی بین زلیت کی انجی توجیدر اعیق پیر ریخ وغم بنسی خونشی مزے مزے کی افیش

جنول کا پائسبال بناامینِ ربخ وغم مین کچیه اور میول نوازشین کچه اور میون عنایتین

سکول میشراح تک نه اسکار مجھے کہی مگرخی اکا شکرہے کہی نہ کہیں شکایتیں

یه ریخ وغم بر سوزوساز برسرد آودل قراش در حصنورست یهی عطا مرویتس ا ما نتیس

نگاہِ برق کی متم ہوں بہتلائے رکے وغم نہ ماسس کیں آج تک جہاں کی مجھ کو احتیں

ہم تو نظر کرم کے طالب ہیں دوستی گیا ہے دستمنی کیا ہے "دل گيا رونق حياست گئي"

بحد كب ول أو زندكى كياس

جب حقّ بندگ اوا سنه بهوا بندہ کیسا وہ بندگی کیا ہے

لمح لمحه جو لوگ بوسیط بین ان سے پوجھو کہ دل لگی کیا ہے

عم کا حاصل خوششی ہے <u>اے</u> کمیتا کر نه ہوغم تو پھر خوسشی کیا ہے

بیران طرافیت سے ملے بات ہوئی ہے دندانِ خوابات کو بھر ماست ہوئی ہے

وہ بات جو سمجھی نہ گئی اہلِ خرد کی وہ بات ہی بس باعثِ افات ہول ہے

کارسائیش دورال کی طلب ہے نہ ترطیب ہے کیول گردش دورال یہ میرے ساتھ ہوئی ہے

وہ رندِ خرابات ہے بکتا سے نہ پاوچھو دن کیسے کسٹا اور کہاں رات ہوگی سے

یے تا بی دل کام شکوہ اے گردش دورال کیا کرتے جب عنجہ دل می محصل نرسکا تعرفف گلسال کیا کرتے

جو درد دیا ہے تم نے ہمیں اس دردسے داخت ملی ہے حبس دردسے راحت حاصل ہواس درد کا دوما کیا کرتے

ساحل کا یا ناسہل بہیں یہ مان لیا میں نے لیکن طونان سے محکولتے والے اندلیشہ طوفاں کیا کرتے

جب روانق محفل کوئی نہیں محفل کوسجا سے مصل ان وراک ویراک محصول میں ہم جنون جراغال کیا کرستے

المید بهادال الیول سے اج حرت مکت کیول کر، ہو جو بھول کا دامن می نہ سکے نظیم کلتال کیا کرتے

## عرف الم

ا واب محبّت کے قربال ہونٹوں پرغم وازار نہیں ہم دردِ مجسم ہیں لیکن چیرے پر کہیں آثار نہیں

اسس زنگ بدلتی دنیا میں ہم زنگ جاکر دکھلادیں کچھ لوگ سیمصتے ہیں باروسم لوگ ابھی ہشیار نہیں

کل جن کوسیھتے تھے ذریسے ہیں آج وہی نورش فِلک پیر حاصل جر رمسلسل سیصالغیام جہاں نوار تہیں

ہر دور میں زندہ رہنے کے اداب لقیناً ہو ہیں اس دور میں ایل ہی جی لینا اوگوں کیلئے دشوار نہیں

كيا بات تقى جائي كيول ان كي تفول مي كيل في النو انداز بيال تيرا بينا دل كرسه دل ازار توبيس

بانط لين بم اكرغم انسال ياغ انسانيت نه بو و پرال بین کہاں مرث ان خوست اطوار بک رہا ہے ملکے ملکے ایکسال اب نہ دیے گی سسے کمجی وهوگا حاک اکھیا ہے خواب سے انسال تی جہال کل بہار سی دونق باغ وه ان ببوسگئے ویراں وہ نہیں ہیں تو یاد سے ان کی خارت دل میں آج کل میمال

ان کا ہراکس تم ہے پیکتا برا کون ہے اورخوش نصیب بہاں؟

زر دار کا جیال میں کھکانہ ہے آج کل مفلس کی رئیت وموت فیانہ ہے آج کل

بدلی موتی ہے ایسی زملنے کی کچھ ہوا سونا بھی موت ہی کا بہرانہ ہے ہو کل

ابن سنے گا کون سنایت گے کس کو ہم نود دل کاحال دل کوسنا ناہے آج کل مرمد ریس ریس

مور کو کو گھی ہے کو کلول کی جیسیے گئی فی تھی ہے موسم بھی کس قدریہ سبہا نہ کل

كس طرح سير كذر قى بيدىكتا بي كيا كبول تنب ونظر كادل مى نشانه ب اج كل

بھے جذب دل ہن اسے کی خساطر نہ جائیں گے ان کو منالے کی خاطر

قیاست ہے غم سہ کے خاموش رہنا فقط اک تیبرے مسکر لنے کی خیاطر

سبب سکرلنے کا پوچھا جو ہیں نے کہا دل پہ بجبلی گرانے کی ضاطر

کیا زندگانی کو برباد ہم سنے تمہالی ہی دنیا بسانے کی خاطر

زمانے سے پیت جو بگڑا ہوا ہے ابنیں حرف ایپ ابنا بنانے کی ضاطر

کب تک یه تقدیر کاشکوه جاگیمی جا آغافل انسال چهوه کیمی در اوام رستی توطیمی در قسمت کے زنداں

فصل بہارال آئی توکیدہے بینے گھرکا حال دہی ہے کیسے چیٹریں راگ نوبٹی کا کیسے منائیں جشن جراغاں

میرے معوکے ننگے ساتھی قدر تیری کیا کرسکتا ہو بیں مجمی معوم ا تو مجمی مجموعا بیں مجمی حیرال تو مجمی حیرال

رمپر ملک دمکت جن کو جہتی آئی سبے یہ دنیا اپنے سکوں کی خاطراب وہ بیجے رسیم بین علوا یا

ظلوں میں ہے ہرسولٹر کیے کولوں ہفتینِ سسحر

راہ کتنی ہے یہ پر خطسر لاکھ قائل ہیں ہر موٹ بر

لکھ قاتل ہیں ہر موٹ ہر جمعرط کر استفال کو ترسے ہم بھوٹکتے گئے در بدر

میں نہ ایک ایوا، تھک گئے کرکے لاکھول حبتن جہارہ گر اینے سجدے ہی بے ذوق ہیں كميا رہے گا دعا بيں اثر

میں ہے۔ جاگ اٹھے ہیں ہم نوابسے اب تو دھوکانہ نے گ

الين مطن كالجوغم بنسيل تب ری رسوانیوں کا ہے مور

حال تحیت کا سب پرعیاں اور یکیت میاں بیے خب ر

کٹ گئے ہم سرمحفل تووہ ہنتے ہی ہے لوگ کیسے ہیں یہ بیتھر کا حکر رکھتے ہیں

ایک میم بین که مهیں این خرتک بی نهیں ایک وه بین که دو عالم می خرر کھتے ہیں

سارہ لوق میں کٹی عمر حصیاری یادو لوگ ایسے بھی ہیں جو گہری نظر سکھتے ہیں

می رہے ہیں میال یکتا بھی بقول اخر ''ہم جو زیرہ ہیں توجیعنے کا ہمنر رکھتے ہیں''

اب وه فرمارد کہاں قبیس کہاں ہے یارو حس با زار میں بکت ہے کتا بوں کی طرح

کون اچھاہے برا کون ہے ان بیں یارو ہم تو بڑھ لیتے ہیں چروں کوکٹا بوں کی طرح

زندگی اتنی تو ارزاں نہ تھی اس سے پہلے لوٹ جاتے ہیں یہ کیوں لوگ جبایوں کی طرح

دورِ حا فرک ہے یہ دین 'خدا نیر کرے لوگ جو سط گئے خالوں میں صابول کی طرح

ایک عالم کی تمنا ہے یہ یوسف مکیا آ آپ کھیلتے ہی دہیں سرخ کلابول کی طرح

بڑی خراب ہے دنیا بڑے خراب ہیں لوگ ہمارے واسطے سب باعث عداب ہیں لوگ

قدم قدم پہ ہیں دھوکے قدم قدم پہ فریب زہین جا سینے قاری کھ لی کتاب ہیں لوگ

دلول ہیں زمرہے جن مے سخن ہیں تثیری بہیں ہیں گنتی سے ایسے توبیحساب ہیں لوگ

کمبی غریب کی کوئی نصب رہنیں لیتے ہمارے سنہر میں جوصا دب نصاب ہیں لوگ

جنابِ مکت کی با نیس عجیب با تیس معیس خراب می کا ایس یارد کهال خلاس ایس لوک

چن بیں لینے نه آئی بہاربرسوں سے خراں سے اس کے کرتے ہیں بیار براسے

دهوال دهوال سے سراکسمت دیکھنے کیا ہو سلک را ہے دل داغدار برسول سے

عحیب بات ہے اس نے بھی پھیرلی نظری وہ ایک شخص جو تھا یا رغار رسول سے

جیٹ پاک کے صدقہ میں بخش دے یا رب گنہنگا رہیں ہم سشرمسار برسوں سسے

بم اسس كوحفرت كيت سبھال دكھتے ہیں میل رہا ہے دل بیقرار برسول سسے

#### نذر لوسف مهتني مرحوم

## غزل

ہے سے مچ می بیر جینے کا ہر جا ماسے دن فٹ یا تھ پر شب مسجد میں کولی گرز تھ کا نہ

کون انہیں سمحصائے یا دو کیسے ہیں دیوا لوگ ہوسش کی ہاتیں کرتا ہول تو کہتے ہیں دیوانہ

لوسف مکینا کوسف مہتی دوقالب براک جاں ہیں بیں بھی اس کا دیوار مہوں وہ بھی میرا دیوار سیے

یوسف بگیاسے توبار دیم می کچھ کچھ واقف ہیں کچھ تحیتے ہیں دیواز ہے کچھ کہتے ہیں سیانہ ہے سنت کبیری باتیں مکتا کہی پینتے کی باتیں ہیں "یہ دنیا کا گئے کی فیریا بوند بڑے گھل جانا ہے"

## غ.ل

بزم مئے سجتی ہے اور ذکر بنتاں ہوتا ہے دات مڑھتی ہے تو ہرز منم جواں ہوتا ہے

جانے کیا بات ہے بھرجاتی ہیں انکھیں سب کی قصدُ درد، مراجب بھی بیاں ہوتا ہے

اہلِ دل اہلِ نظر ہی تو ترطیب جاستے ہیں حال مفلس کا کہاں سب پیعیاں ہوتا سے

بات اس طرح وہ کرتے ہیں کھٹکتی ہی تہمیں جانے کیول بغروں بیر اینول کا گال ہوتا ہے

ڈھونڈتے بھرتے ہیں یکت کوعز ل کی خیاطر دھوم مج جان ہے یارو یہ جہاں ہوتا ہے

قدم قدم یه گرا بول تمبی بیکارا بول برا بھلا بول میں جیسابھی بول تمہارا بول

مرے وجودسے دولق ہے بزم عالم ہیں فتم خدا کی خداتی کا اک سبھارا ہوں

خواد ایت دوعالم بهوا ت دو محک مورک نه مباؤل کهی میں معی استرارا بهول

م و دنوم سے بڑھ کر مق مہ و بخوم سے میرا کسی کی انتھ کا ٹوٹا ہوا ستارہ ہوں

سکون قلب ونظر کے لئے میاں پکت تراب تراب کے میں عمر دوال گذارا ہول

غم مے کے خوشی لینے کو تیار نہیں ہول " بازار سے گذرا ہوں خریدا رہنسیں ہوں"

عُسرت میں گذرتی ہے گذر جانے ہی ذہجے سے انسِق دوراں کا طلب کا رہنسیس ہول

سایه کی طرح ساتھ ہیں کیوں اہل سیاست تصامیم ہوئے ہاتھوں میں کیکن ٹلواز فیل ہول ریس

ریس کیول لوگ سرانکھوں یہ بطھالیتے ہیں بکتا محروح ہنیں غالب وسسردار نہسیں ہول -

وہ تھی تب اسائق ہے ہیں بھی تیرا سائقی ہول ایک کا تو دیشمن سے ایک کاسے سٹیدالی کا

اب نو اول وہ ملتا ہے جیسے غیر ملتے ہیں رہی ہے الیس میں مدتوں سن ناسائ

روئے یار می بھرکر دیکھنے کا ارمال تھا اس میوں خدا جانے اپنی انجھ بھر آئی

جب سکون ملتا ہے چندستو ہوتے ہیں ہور ہی ہے یول لینے زوق کی پذیرانی

کون ہے بہنیں واقف ہب سے میال مکتا سے کے تو کیا کہنے آپ تو ہیں ہرجانی

ہیں کہیں رہے والم اور کہیں رتف وسرور میرسے معبود نرالا ہے جہاں کا دستور

اب تو احساس کی زنجر ہلی جاتی ہے مرح بسیدار ہوا نواب سے النسال کاشور

غرق کرنے کے لئے کشتی ظلم و آلام بن کے طوفانِ اجل اٹھے ہیں سارے مزدور

کیسی تقتیم سے تقدیر ہے کیا بات ہے یہ تیرا بندہ کوئی مخت ارسے کوئی مجبور

تیرگی چھامی گئی دور کہن بریکت ہور ہا ہے نئی دنیا نعظ آدم کا طہور

جن کے دامن بھرے تھے کھولوں سے ان کے بہلویں خار تیسے ہیں

سنتے ہیں شہر ہو گئے مسالہ بزرگول کے مرار سیسے ہیں

جن کے دم <u>سے</u> تھی گرمی بازار وہ غریب الدّبایہ <u>سکیسے</u> ہیں

کیا وہی آن بان باقی ہے وہ میرے ستہر یار کیسے ہیں

جان کیت پر جو چھٹے ہیں دہ میرے بار غار کیسے ہیں

برطے بھرم سے اٹھاتے ہیں تشنگی کا بھرم جناب شنج کو ہم دو بدو ہنسیں کرتے

ہر مہر کے سبی ہم قدم طرفعاتے ہیں اور اور بول کے جو کچھ جستی بنیں کوئے

تم ابین کہ کے سرداد کھنچے کیوں ہو جو لیے ہیں انہیں ہے آبرو نہیں کرتے

وہ روبرو تو مرے اے بیٹھ جاتے ہیں نظر ملاکے مجھی گفت گو نہمیں کرنے

خاب کیت کا ہم احرام کرتے ہیں ہم الناسے بات تبعی دو برونہیں کرتے

کیسے یر روز ورث م کے ساقی نہ ہی سئے ہے نہ جام کے ساتی

یاد کرتا ہول عہد ماحق کو روتا ہوں جبع شام لے ساتی

بی کے بہکول یہ میرا ظرف بنیں یہ نہیں سیرا کام لے ساقی

فکرِ فرداعبی تو کرتا ہے آج سے سے عام اے ساقی

رگر نہ جائے کہیں شرا بکت تھام ہاں اس کو تھام الدساقی

اہلِ دل اہلِ فن اہلِ نٹروت سلے لوگ جتنے کے جبے مروّت سلے

ہوئٹ جب سے سبھالے پرلٹیان ہیں اب نفدا جانے کب ہم کو راحت کے

کیسا دستورہے آپ کی بزم کا پسپار والفت کے مدلے میں نفرت ملے

عمر سیاری گذاری اسی کھوج میں کوئی الیاملے حیس سے فطرت ملے ارزو ہے کہ لیکت مرے شہریں فن کو اور اہل فن کو بھی عظمت ملے

 $\bigcirc$ 

## غنل

جب کمجی ہم پر بلا میں ایس یاد تب ساری دعائیں ایش

سرکے حقدار تو ہوئے سروار میرے حصہ میں ردائیں آئیں میرے ملہ میں ردائیں آئیں

چند کھے وہ مرے ساتھ رہا دور تک اس کی صدائیں آئیں

وہ جو گونگے متھے لوگ ان کو مجی بات کرنے کی ادا میں آئیں

برمهبت کی گھڑی میں پیشا سام نبس مال کی دعائیں آئی التعول بن ميرس أكباس ماه روكا ما تقد ومتواد عقر جو مرسط أسال بوك

یاردل کا ذکر چھوڑئے بلینے غنیم بھی سن کرہارا حسال پریشان ہوگئے

سن کر ہمارا حساں پر نبیتان ہوئے وصال نثار تھے مرے جو بار غاریتھے

جوجال نثار تھے مرے جو مار غار تھے افت ادمجھ بہ جب پڑی انجان ہوگئے

دشمن تصلے تھے تھام کئے تھے دہ میرا ہاتھ بہو پنچ حضور دوست پرلٹان ہوگئے

ہم کیوں مذال کے جرد سلس کی دادیں صحال فرد لوک بھی سلطان ہوگئے اس سے سیسی اللہ

الله كى سشان ديكھيتے بجيس سال بعد ينت ميال بھي صاحب ديوان ہو گئے

قلم کے ہم ہیں وارث ہم کو د تبی*کے* عدو سے ہاتھ ہیں تلوار دبین ستخاوت كالجفرم كفيليته نرياست جودیٹ ہو بیس ریوار دنینا وہ جانے والے ہیں اب میکدےسے جناب شیخ کو زنآر ر*یکی*ت نگاہ لطف کیول اغیبار برسے ادهربهی کچه مرے سرکار دبیا ہم اپنی زندگانی وار دس سکے ورا ک نم خلوص و پیار دمینا جہان دنگ و ہو ہیں کھوگیا ہے سال کیمتا کے گھر بھی کار سا

کہیں ہے جشن بہالال کہیں ہے شورِ فغال عجیب حال خوایا تبرے جہال میں سیم

ملاہے ورنڈ میں مجھکو یہ زوق سٹور سخن علوم و فن کا خزانہ مرے مکان میں ہے

عجب کون ولِ مضطرب کو ملت ہے نہ جائے کو نساحادہ عرب بیان میں ہے

یہ اور مات ہے تم نے اسے پڑھائی ہنیں تہارا تذکرہ جو میری داستان میں ہے

کسی نے کی تھی نفیجت میال مبھل کے چلو وہ بات آج بھی پکت آپرے دھیان ہیں ہے

بیار' الفت کا ایسا بھی اک دور تھا فاصلہ کچھ نہ تھا دو مکا نول کے زیج

لأشين حلتی رہيں ستعلے المصقے رہے جنگ ہوتی رہی دو دوانول کے نہیے

دور حامریں بسس یہ ترقی ہوئی لوگ ارط نے لیگ اسانوں کے زیج

ب رخ سے لینے جب اس نے الط دی نقا ایک ہالہ میڑا حیب اند تا دوں کے نہیج

شعرسنے سنانے کو بکت میاں میھ جاتے ہیں اکثر جوانوں کے بہاج

وفا شعار ہیں ہم کچھ تو اعتسبار کرو یقین کا آسس کا دامن نہ تارتار کرو خزال ببرادسے گاہے بہادخودسے خرال نخرا*ل کا خوف کرو* یا عمِم بہبار کرو برصے گی بات جوتم نے بھی بھیرلیں نظریں ستم رسیده بین مم لوگ تم سے پیار کوو قرار باُو*ن کا* یارو تو ٹوسٹ حب اُڈل سکا سسكول عطانه كرو مجه كوبيقرار كرو حصار دات میں گھرجا ڈگے ۔ انکے المنے تم کینے آپ سے یارو نزاتنا بریار کرو ہے ذکر دوست ہی وسل جبیب المریکت قدم قدم پر ہراک کمہ ذکر بار کرو

نیک طینت ہوانان ہے بر گرطری وه پرکشان سے دیکھ لو سپنے ہیسمار کو چند کمول کا مہمان سسے ایک تھوکر لگی مَرِسسگنے کسس قدر موت اکسان سے جس کے لیس میں ہیں دونوں جہا زندگی اسس په قرمان سه قلب مفطریں کیت میرے ر سیر آرزو سب نه ارمان سب

0

جان جائے گر ایمان نہ جائے با با لینے کردار پر اب این نہ ائے با

یاسس وحرال ہی ہیں یہ عردوال گذی ہے سے تک بھی کوئی انعام نہ پائے بابا

دنیا یہ بہری ہے سبارگ بہال گونگے ہیں وہ ہے نادال جو بہال شعربنائے بابا

C

زرا خنجر حبلا کر دیکھ <u>لیجئ</u> ہمیں بھی آزماکر دیکھ <u>لیجئ</u>ے سسرا نکھول پر بٹھالے گی یہ دنیا ہیں این بناکر دیکھ <u>سالع</u>ظ نظرين كهيل الخيس كيحيول لأكهول ہمارا توں بہساکر دیکھ <u>شلجن</u>ے گریں گی بحلب ال لاکھوں ہزادوں ولا يحرم كراكر ديجه ليجيع جلے ایش کے وعوبدار لاکھول گھ وندہ اکس بن اکر دیکھ لیجیج ابھی کچھ لوگ ہیں سے ردھننے والے

غزل ٹیمٹ کی گاکر دیکھ لیجیح

غم و الام ی برا نیج میں تپنا ہوگا دل کو آئیسنہ بنا نا کوئی آسال ہنیں

یں تو قالغ ہول مجے محبور دکھالت پرر محبر کو اب شکو ہ کو تا ہی دامال نہیں

کیف وستی میں رہاکرتا ہے اکثر کیکت ا لوگ کہتے ہیں کہ وہ صاحب کان نہیں

ہے تہا رہے قرب کی تونی ہری را بمبر دیری راہنما یہ اندھیرے راہ کے وس زلیں مرسساتھ ساتھ رہا کرو

یونہی روزوشب جو ملو گے تم تو اٹھنگے فتے علب کے بڑے پر خطر ہیں بیراستے ،درا فاصلے سے ملا کرف

بیتم رسیرهٔ دمر بین یهبین بساطالط نه دین کبهی بات برهضنه نه پائے گی انہیں غورسے جورسناکرو

كوئى راستەين طركبا كوئى منزلول بەترىخ كىپ يەقوابىت ايت كفيب بىيە زىسى سەكوئى كلەكرو

تم نے جس کو چاہ تھا وہ مست قلندر کی آسے جربے ہیں اس دیوانے کے کو جوں میں بازارو میں

دوش نه دینا اس ظالم کو ہم بھی خطابیں شامل تھے کچھے روزن ہم نے بھی کئے تھے اس گھر کی دلوارو میں

سپ کی محفل ہے نہ جانے کیول ہے موتی موتی می معانا پہچانا چرہ تو ایک نہیں مہانوں میں ریب

روپ بدلنے کے فن میں تو حفرت مکیا ماہر ہیں دیوانوں میں ربوانے ہیں فرزانے فرزانوں میں

## غنل

برٹے وقرق سے ہم نے خلوص بانگا تھا کسے خرعتی کرماروں کے دل میں دھوکا تھا

بمارا نام رما جائے کیوں سرفہرست برار نامول سے یرایک نام جیانا تھا

کھیلا نہ ماتھ کبھی بہت ہی رہی معمی ہمارے ساتھ ہمارا ہی اینا سایا تھا

تام عمر را من كفلا بؤاكيت جب انكومند بوني كيفنه بروهاماتها

### غ.ل

الندكا ہم برر بڑا الغام ہؤا ہے سوچو تو دراكت نا بڑا كام ہؤا ہے

دن بھر تو ترطیتا رہا دیوانہ تھارا بسس آخرِ شب کچھ درا آرام ہڑاہے

دیوانه تمہارا تو بڑے کام کا نکلا بدنام بواہے تو بڑا نام بڑاہے

وه بت كهمى خاطرين نه لا نا تقالسى كو الند كا احسال سيداب رام يؤاسب

کہتے ہیں جسے آپ بھی یوسفِ بگتا اسس خاک نشیں کابھی بڑا نام بڑا ہ

فرصت درا ملی تو بہت سونچنے لگے این برایک بات نگر توسلنے سکے

پھائی تھی کہری دھند ففائے بسیطربہ پھر بھی پرند ارشنے کوبیر تو لینے لیگے

الٹی بساط کیسی پرکسیا ماہرا ہوا جو کم سنحن تھے لوگ بہت بولنے لگے

برم سنخن میں حفرتِ بکت کی دھوم ہے اب ان کے کبیت کا نول میں بس گھولنے لگے

میری ناکامی جیات په دوست دکر میراکچه ال کچهال مذہوا دل کی بانتی تام دل میں دبیں

دل کی بانتی تمام دل میں دہیں مال میں دہیں مال دل آج تکے اس نہ ہوا مسکواتے وہ آئے کے مقالب کن معالمے دلی بیال نہ ہوا معالمے دلی بیال نہ ہوا

آرزو ره گئی مییاں یکت بُت کافر وہ مہرباب نہ ہوا

وہ ہمیں گرمائے رہیے ہم بھی دامن بچانے رہے زند گی کشش کمشن میں کھی پھر بھی ہم مسکراتے رہے ان کی نظرے کرم ہوگئ موصلهم برهائة رب ان کو دیکھا غسترل ہوگئ عمر مجر گذاکت نے رہے ہم مروت میں میت میال پوٹ پر پوٹ کھاتے رہے

#### غنل

اگردم خم دل بسمل میں ہوگا تماشہ کوجیۂ تسائل میں ہوگا

خلوص وبیار کی راہیں کھن ہیں خدا جانے وہ کس مزیل میں مرس

فرا جانے وہ کس منزل میں ہوگا

ر پیمے گا وہ ہتی دامال ہمیشہ جو تیکھا بین کسی سائل میں ہوگا

ہمارے بعدی سکت یقیناً ہمارا وکر ہر محضل میں ہوگا

### غرل

نہیں ہے مئے نہسہی ڈردِجام دے اق عجیب لوگ ہیں کیسا سوال کرتے ہیں

عجیب لوک ہیں نیسا سوال کرنے ہیں دہ مہ سے ترک لعبالہ یہ برہ گریر ہے

وہ میرے ترکیا تعلق پر ہو گئے برہم ذراسی بات کا اتنا ملال کرتے ہیں

جناب آپ نے ہم کو بھیلادیا پیسر مگر ہم آپ کا ہر دم خیال کرتے ہیں

ہنسا ہنسا کے رلادیتے ہیں میاں مکتا جناب آب بھی کیا کیا کال کرتے ہیں

 $\bigcirc$ 



کیا کا تا ہے بھیجنا کیا ہے ابے لونڈے بخصے مواکیا ہے دیچھ اچیں طرح امبالے میں گئے اندھیرے میں دیجھا کیاہے دل دباہے توجان بھی دے ہے ارسے نا دان سوحیتا کیا ہے بھر کیسی ہے کوئے جاناں میں <sup>رو ت</sup>چھ نہیں ہے تو پھر ہوا کیا ہے'' كارب بي مكر نبسيس معلوم تھمی کیا اور دا درا کیا ہے اه! بنیشن بھی مک گئی یا رو! یانس بختا کےاب رہا کیاہیے

غم مرے سب بھلا د<u>ہ بح</u> تھوری ونہسکی بلا د<u>ہ بح</u>ئے دام بربانی کے ہیں بہت مرت اڈلی کھسلا دستیج کام منتول میں بن جاسے گا نوسط" اودی" دکھا د شکیۓ کام تو آپ سے سیے ہمیں ہم کو ان سسے مل دشجیے کون سنتا ہے پوری غیزل مرف مقطع سنا د<u>شک</u>یځ



مجس کا ادنجیا مکان ہے پیارے ر می وہ مہان ہے بیارے اومی وہ مہان ہے واكسطه مصطفى كمسال ابينا جان زندہ ولال ہے پیارے رانستہ ہو ہی ہا ہے گا اک دن یہ جو اوسنیا مکان سے پیارے

مال والسياب كجيه نهسيس بين

کیسی تیری دکان ہے بیارے ساکھ کا ہوگیا تو کیا یکت 8 دل انھی تک جوان ہے پیارے"

#### غ.ل

زندگی جلتے گھرکا بالنہ ہے سونا سجھے تھے پیرتوکالنہ ہے

کسمپری کا دیکھئے سے الم البیخ کندھول پر اپنا لاشہ سے

کول ناہے کا ایسی سٹادی میں بسیانڈ باج سے اور نہ تا شہرے

کوئی دل گیر سے کوئی مسرور زندگی کا عجب شاست سے

لنگری لولی ہے اور کانی بھی توسنے بیکت میکسس کوبھالساہے

# "HOW DO YOU DO"

" ما و محوله طرو " مزاج کیسا ہے؟ موڈ حفرت کا آج کیسا ہے؟

موسط منعتے ہیں جھوٹے روتے ہیں دیکھو! امال جی "راج کیسا ہے؟

جار سوبس ہیں تو بھر ان کے سر یو بھولول کا آن کیسا سے ؟

رسر پوچونون کا مان میساسی: بسیار کی نگری میرے عمارت میں بولو نمیتا! نراح کیساسے ؟

کھوکا رکھ کر مجھے وہ بدلورا دل پو جھتے ہیں مزاج کیسا ہے؟

رو کھی بھیلی یہ دال نکورے باسی گروُے طحال نکویے سو کھی رو ک<sup>ھ</sup> مز*ے کی ہے پا*ٹ روغنی سشبیر مال نکورسے حیار کوڑیاں بھلی یسینے کی مفت کا ہم کو مال نکورے سیقے دو اول ابس محبت کے الط سيده صوال كورك دکھنی کمب ل بھل ہے لے بختا

نحو کشمیری سفال بخورت

0

لوگ کھتے ہیں سیج ہی گہتے ہیں ہم توجیب حجیب کے روز پیتے ہیں دوست جھالنے ہزار دیتے ہیں ا*در دستمن سبنهال لييت* ہيں تن پر کیرا نه سر پیرایس جینے والے تو ایل بھی جیتے ہیں مار پر مار روز پرط تی ہے۔ ناز بیگم کے بی*ں بھی سیستے* ہیں لناج پیت سے آپ بھی ملیج تشعريه لاجواب تسجيتے ہيں

خوب کھاتا ہے پھر بھی اندہ ہے مچھوٹا لونڈا بڑا دلیت رہے

آپ کیول کھولے ہیں انکھیں بند آنکھول ہیں کیا سمن در ہے؟

بىندا مىموں بى ليا سمت رہے؟ دورِحسا فركى دين سبع پيارے ايك مفلس بيداك تونكر سبع

ایب مسل ہے ان و سر ہے۔ بوترا ' بوتری ' نواسول میں گا ایک سے ایک طرحہ کے بٹررسے

ہم نے دیکھ انہیں ہے بکت کو سنتے ہیں وہ بڑا قلت رہیے O

## بربیز تنبس کرتے دواکھاتے ہیں

نیجے ہوں طرے ہوں مبھی طور جاتے ہیں ماموں جو لرط حکتے ہوئے گھر آتے ہیں سمجهے تھے محیا نظ جسے قائل نکلا اب کھیے جناب آپ کیا فرماتے ہیں پیرے ہیں مزہ کرتے ہیں فنڈے سار معصوم ہیں جو لوک سنرا باتے ہیں لا حول پڑھو <u>الیے</u> پدر پر یارو لونڈ*ول کی کم*ائی پہ جواترائے ہیں چیر میں گے اندمیروں کا وہ سینہ کیسے جو حیب اندنی راتوں میں بھی ڈرعاتے ہیں كيا خاك تهيين ف ائده بو كايكتا پر سہینے رہیں کرتے دوا کھاتے ہیں

کنی و جمعم اندو (ملکه والسول ی نظر)

أَيا كَمَا نَا سِنَارَيِ كُنِهِمِ أَنَدُّو المال كَانَا كَارَيِ كُنِمِ أَنْدُو المال كَانَا كَارَيِ كُنِمِ أَنْدُو

ں اُنا بڑے وزیر بینے جب سے چھوٹے ناچ رئی کاریں کنج مجھوٹے ناچ رئی کاریں کنجم اُنڈو

أنون نتى بولى تولوگاں پھولال بیتے جاریں کینم نادو

<u>ن کلے جب سے شراب خانے سے</u> ماموں ککیٹیاں کھار*یں کیخم اُنڈو* 

بڑے لوگاں بھی اب وٹامن آر ڈرنے ڈرنے کھاری کینے اُڈو غزلاں سننے تسیدی یکنا گار لوگال آنے جاری کپٹے اُنڈو

#### اب توبچنامحال ہے ...

صبح دم وہ برسس پڑے مجھ پر اب طبیعت بحال سے پیارے ل کشال کی کسی فزورت سے میری صورت سوال سے پیارے ناچتے گائے بن کئے سسی ایم وا فعی یہ کمہال ہے پیارے الم تھ ہیں ان کے ساکسیاسیان اب تو بچنا محال ہے بیارے مناطقهی یا رسمرگیب یکست اب تو گاؤی الال ہے پیارے

## غ.ل

ان میں صدلول کا گفیب امد میرا ہے کیا کروگے نکال کر سے تکھییں ہوسکے گر تو بھر لگا سیلجئے كم رسبع بين الجعب أل كرته نتحيس اثنيا دوئے كه خول املاك إيا اسس نه رکھ لیں کھنگال کرانکھیں کہیں رسوا نہ آپ ہوسی ایک ر کھینے صاحب سبھال کر آنکھیں

0

درنے والے نہیں ہیں ہم یکت مت دراؤ نکال کر سم پکھیں

## " نوش المدير ال نو"

ہم تو قائل ہیں میاں مجام سفال اتھاہے اور وہ کھتے ہیں کہ اسٹیل کا مال اچھاہیے تحط آئیں گے نہ طوفان انہ ایس کے ومال "اک بریمن نے کہا ہے کریرسال آھیا ہے بات ملنے کی جو پوچھا تو کہا روز جزا تذحواب الجيساني بإرونه سوال الجياس ساہے ساس مسرتیسے ہیں سالی سالے يرجيما ركفاب جواكب فيال اليفاس سب سے امچھاہے تولیس امچھاہے یوسف مکیا شکال آمچھاہیے یادو نہ جمال اچھاہیے



تورورو کے سب کو ہنسا مرے بیارے تماث نیا کچھ دِکھ میرے بیارے

ہتھیلی میں جنت دکھا میرے بیارے چونی کی بس سبع<sup>ا</sup> بلا میرے بیارے

بجلے کا کب تک یہ دھپڑا پرانا نئی اب تو وف لی بجا میرسے بیارے س

سی اب تو دستی جا پیرسببید -بوسرمیط که بمباط ، پاکل بعب لاول توان سب بیرسکه جا میرسببیایس

"دوگھونے کا میں ساقی الزام نہیں لول گا" مظیر کا میں عادی ہول اکسام نہیں لول گا

گرجھاڑنے بولا توجھ اطوری کھواط اسلے اب بار دگران سے ہیں کام بہیں لول گا

جی جان لڑا ڈالوں گلشن کو بن ڈالوں احق میرلے تھے سے دو الف مہنیں لول گا"

سرکار کا وعده سے وہ دیں گے اصافے دو یس تیبر سست بچ کا اب نام تہیں لول کا

چوبھی بھی ہوئی رخصت حد ہوگئی اب بکت ا رضا دی کا مرے دم تک پی نام ہیں لول گا

منتے منتے کسی کی گذر ہوگئ منتے منتے کسی کی گذر ہوگئ روستے روستے ہماری بسر ہوگئ آپ کی حبس کسی پر نظر ہوگئی اس تونگر کی حالت دیگر ہوگئی

جب تریم کا اس نے سہارا لیا اچھی خاصی غزل بے سبحر ہوگئ

دو کے ہوتے سے ہے واقعی فائدہ اک اِدھر ہو گیا اک اُدھر ہوگئی

چھبتیاں خوب کستے تھے مکیآمیاں دارط صی اب آپ کی بھی حیور ہوگئ 0

زخم دل پھر ہرا ہوگپ ڈاکٹسر کا بھے لا ہوگپ کیول نه ڈویے گی کشتی میال

ناخيا جب خسرا ہوگیا

دنستِ نازک جب اُس نے رکھا

دردهٔ دل سے جبال ہوگیا اس نے شادی بڑھا ہے ہیں کی

دوستول كالجمسلا بتوكسيا

دوست یکت کو دفناهیکے فرص ان کا ادا ہوگیا

اند سے بہرے حکیم جب سے گئے دردِ دل کی دوا کہنیں ملتی

ناسس ہوجائے ہسس گرانی کا چکن چیپٹری غنزا کہیں ملق

جوہیں غنارے مزہ میں ہیں باٹ ان کو کوئی سے زا ہنسیں ملتی

علیش کر لیجئے میساں بالے یہ جوانی سے راہنسیں ملتی

وه آنے جانے لگے اب تو برے گھراکٹر تو لرطینے لگ گئ ال سے مری نُظر اکرُژ یرکہہ کے رکشہ سے اترے وہ اور بنط "کے قریب خلوتے معدہ ہیں ہوتا ہے دردسر اکثر نظر لگے نہ کہیں میری کا لی بلو کو" آنارا کرتی ہے بیٹی کی ماں نظر اکثر کہا یہ و عظ میں حفرت نے ' خلد اس کو ملے جو نیک کام کرے کی بیشسر اکثر وہ "مغزمایت کی کھیر" اس کے تو کھاتا ہے ستایا کر تاہیے یکٹ کو دردے سر اکثر

### بين كيمال اب غزل كيشيراني

آب بھی آکے دیکھ ہی ملحظے کیا نہیں سے غریب فائے میں سب میں گھس بیٹ کے ہم نے دیجولیا کوئی ابینا نہیں زماسنے میں فیطول لوان کے کے مامول مبال گس گئے پھرستسراب فانے ہیں ما ركف ليحيُّ حسبينول كي رنگ سمائے کا فسانے پیل ہیں کہاں اب غزل کے مشیدان فائدہ کیا ہے پھرسنانے ہیں ہم نے کیت وہ دور دیکھاہے بچول حفرتے تھے مسکرانے میں

بے سبب وہ خفاہنیں ہوتے کونی تکرام ہوگئ ہوگی میں بھی بسینرار ہو گیا اس سے وه بھی سینزار ہوگئ ہوگی نول سے پیخی تھی ہمنے ہو کھیتی مالِ اغسیار ہوگئی ہوگی اب کہال <sup>ط</sup>رحونٹنے جیلے بارو وہ گلی کے بار ہوگئی ہوگی غم میں اس کے میں ہوگیا برجیا وه تھی تلوار ہو گئی ۔ ہو گئ میں بھی کل فام ہوگیا یکت

وه بھی وم دار ہوگئی ہوگی

ملی نه رُمِی تو طُرَّا پلا دیا که نهرین بس باسی مرغب ال سب کو کھلادیا که نیس

میں کھوٹے سکتے بھی یارو جیلا دیا کرہنیں صفائی ہاتھ کی لینے دکھا دیا کہ بہنیں

ا دصاری جو ملی بی کے موگیا مرہوش جناب شیخ کو چکلے لگادیا کہ تہنیں

یں چور ہوں مگر لینے ہی باپ کے فن کا غزل ترطی کی تھی پھر بھی سنا دیا کہ نہیں جو یا رغب ارتقے فت نہ طراز تھے بیجت

جو یا رغب ارتفے نت نہ طراز سطے بیت انھیں بلاکے سٹرک پیرس لادیا کہنیں  $\bigcirc$ 

دوش کیول نے رہے ہوغروں کو ایٹ لونڈا خراب سہمے ہاسٹ سیاس سرے بھی ہوگئے انجبان اب توجیہ ناعذاب سہد باسٹ کام ایٹ اسپے سارا چندوں پر کیا مساب و کتاب سے باسٹا لوگ ہینے ہیں حبشن کرتے ہیں بیرابسینا عذاب ہے یا سٹ

نام جس کا سے یوسف کیت وہ پرانا نواب سے باسٹ

دوستول کو ہر دُ تکت کھڑی کھلانا چاہیے دشمنوں کو نیم کا ششر بت بلانا چاہیئے

سسرکوسبہلانے سے پہلے سرکھیا نا جا ہیے سنگ مرمر ہو تو بارشا سر بطیعانا جا ہینے

دوط کینے کے لیے لیٹر جو ایس اپنے پاس ان کورس مارہ وقت یادو بھرا نا چاہمیے

آپ کی زندہ دلی مشہورہے بکتا میاں دوستوں کے ساتھ دشمن کو ہنسانا جا ہیے

نذرحضن اكبرالها مادي سرمھ انھاول سے بوگئے بیس کیسا ہے بیارے یہ دیارشن (REDUCTION) امتیدوں پر بھر گیب یا نی بولے سی ایم نو آکٹ طننشن (EXTENTION) عشق کی مم کم کسیے جلے گی اِدھر بھی منشن ادھ بھی منشن (۲EN 21017) وندفونل برساوندسيريارك بيهنيهن تصغيص وتصغيص ويجص

سسرولیں ہیں اب کہاں ہیں بکتا عرصہ گذرا ہو گئی بنیشن (PENSION)  $\bigcirc$ 

نہاری کلیے نہ مرغ ومای ہے کے گرال شیسری دہائی ہے سوکھی روق کیمی تو دلیہ کیمی کیسی قسمت یہ ہم نے پائی ہے لینے حصے میں اُ بلی دال کا کفیہ ان کے حصے میں کھی ملائی ہے مل کے رہ تھا یہ دارخیالوسے اس میں بیارے تری بھائی ہے يبينط بهي تنگ سي بلوزيمي تناك سننے فیضن کی یہ سسال کی سہے لیکج گئے جوڑ ہوٹ یکٹ کے

حمیسی تم سیے دوا پال کی سیے

## بأتون بأتول مين لاكھول كى جا كئى نا

منے باتوں کو حمیون نگو سمجھو باتوں باتوں ہاکوں کا کون کی حالی نا

سسرئری یو پلاسٹک می مافی پیے

روسپ مرلائھی تو پہجان گئی نا

بارہ بیوں پو بھانی پاتشاہے

بھابی سیگم میری قربان گئی نا

شیخیال کیسے کیسے کچھاری تھیں

نكط بارشاك محفل بي شان كمي ما

السرائد المات وكيا كيتا

میرے مُنتے کامال تومان کئی نا

#### غ.ل

گھورا تھا ان کواک دن کبس بن گئے فسانے . بی خیالدان کی اگنیس بیغیام ی جماسی دس سال میں لرط صک کر دسویں کو پاس کرلیوں الم رغیس بارے سکے بھولال ہیں پہنا سنے كل رات حباكو باوا ان كاليزيق ماكه کی کاننگ وه مشا ند دکھرا ہے سنان بهتى سير التي كنكا المطين ساركالان د فتر کو وہ گئے ہیں بیٹھا ہوں میں پیکنے انعزجهان باجى اوران ئےسارےساتفی تشادی میں میری ارمنی فرصولک کے کیت گلنے گھر ائے دوستاں سے بیوی بیاری بولیں با ہر گئے ہیں بکست جیل بڑی سِلانے

ہم ہیں بودھے تو وہ ہیں مست شباب ہے برابر گرمساب وکتا ہ میرے دل میں ہے دوستول کاحساب دوست ہیں اک کھٹلی ہوئی سی کمآب زندگی سمج بهو گئی ارزان لو*ٹ جاتے ہیں لوگ مثلِ حب*اب روبرہ ہوکے یہ کہا کسس سنے تم ہمارے ہو تم سے کبیسا مجاب راہِ حق سے بوہسلے گئے ہاٹ ان یه نازل مروا خدا کا عذاب كىپ بىلچە بىن كبون مىيال يىت

لُوکُ سادے لگارہے ہیں خضاب

خوب گھوما ہول تھک گیا ہوں مساں گرسنے والا ہوں یک گیا ہوں میا ں لوگ کہتے ہیں اسیع ہی کہتے ہیں راه این بھٹک گئی ہوں میاں خواہشی خورمکہ تو کے ڈوبی طواليول سين الكسكب بيول ميال میری بی کارزو میں ہیں سب لوگ۔ در بدر لول مهک گبا بهون مسال بات کیا ہے کہ سب کی انکھوں ہیں کس لیے میں کھٹک گیب ہوں مبال بات محدود کب سے پکھتا تک اب تو میں بھی سٹک گیا ہول میال

وہ سمت در کے بار ہیں پیارے ہم بہال بے قرار ہیں بیارے

کون کرتاہیے دیکھیں چارہ گری وامنِ تار تارصیں برسیارے

لاکھ دستمن ہوئے تو کیا غم سے دوست، ستر ہزار صیس پیارے

بھول ہی مجھول ان کے دامن میں اپنجا قسمت میں خار ہیں پیارے منزلِ عشق پرر مطرا کی ہے عرف جو تول کے مار صیں بیارے

وخشر زر نه مرغ وما بی ہے کیسے لیل و نہسار ہیں پیارے

ستاہ محسن تحسال اور مضطر یہ میرے یار غیار ہیں بیارے

سن کے پکت کی داستان الم لوگ سب استکبار ہیں پیارے



مُرع دم کا کھِ لاکر دیجھ کیجئے درا ٹھرا بلاکر دیکھ سیلجیے کٹیں گی مرغیاں لاکھوں کرورو ذرا دھونی رماکر دیکھ سلجئے فرا دھونی رماکر دیکھ سلجئے فرق کیکا میں ارتبہ میں کیاہے غزل دونوں کی گاکر دیکھ کیاہے

عزل دولوں می کا سر دہیجھ یہے کھلیں گے تھول متقتل میں ہزارو ہمارا نول بہا کر دیکھ یعجمہ

وہ تو خوالوں میں اتے رہے اورتبم سسر تھجاتے رہیے مار سینگم کی پڑتی رہی اور ہم مسکراتے رہے ناچ کر ناچ تنگنی کا ہم مرکسی کو نچاستے رہیے ظرف دليجهج حميالا كوتي نود نہ کھیا <sup>آئ</sup> کھیلاتے دسیے رہے کے تھکے بیگھ کے ہم درشتول کو پلاسنے رہے' مثور برومنگ کا برطشا رہا شعر بھر بھی مشناتے رہے **ٹاءی کرکے پکتیا تمبال** دنگ ہسک برجاتے دہے

144

مانزات معامرن

دل دوستال سلا



ص<u>کلاح الدّبین مُنیس</u> «کهکشاں "سطیلی میدل<sup>7</sup>آباد

#### مېزىب انسان يېرترىن شاع د دوسف يكت

ایک الیها نیک صفت نیک نو شراف النفس مروت شناس بُرد بار اور مہذب النان جب زندگی کے ہرشعہ میں نیک نامی کے ساتھ اپنی بہجان بڑھاتا ہو ' اسکی طرز حیات ، رکھ رکھاؤ' روادادی اور صلح لِه نظیمیت کے بارے میں ہراسس شخص کی انھی رائے ہوگ ہوشائسگی شرافت اورانسان دوستی کے دموزسے ہم کنار رہا ہو .

معاشرے میں ہم کو السے ہی لوگ ملتے ہیں جنکی ساری زندگی شکش حیات مالات کی بے راہ روی اور عیشہ زنی سے دوجار سوتے ہوئے بھی مسکراتے ہوئے کمات سے والبتہ رہا کرتی ہے ۔ بجھری ہوئی کائنا ت ہیں جب سمجے ہوئے لوگول سے ملاقات ہوتی ہے تو انتحمول کو تھنڈ کو ، دل کو سسرور اور زندگی ہیں ایک خوشگوار لیر دوڑ جاتی ہے ۔ ان ہی کیفیات سے والبنہ لیسف بختا کی ذات تھی ہے ۔

سے دہجیہ پر سف میں حالات بہت ہا ہے۔ یوسف کیت ، نہا بیت یا وقار معتبر ، نرم گفتار اور شاکستہ انسا ہیں ، جب کہی بھی یوسف بکتا سے ملاقات ہوتی ہے تو مجھے بے حد مسر محسوں ہوتی ہے ۔ زندگی کے ساتھ ان کا رقیہ شریفیانہ مصلحانہ اور روا دارانہ درا کرتا ہے ۔ ان کے چہرے کی مسکرا ہمیں یہ بتاتی ہے ممہ

وه فیرسکون اور مطنتن زندگی گذاه کسیسے ہیں ۔ محتاط دوی انسان کوشائشتہ بنادیق ہے ملنساری خوش اخلاقی کامیاب زندگی کے لیے فیمن ال موتى سبع اليسى تمام مفرسيات بھى يوسف كياكى شخصيت كالكحصير. يوسف كيتا مرك شاع دوست بين الناسع ميرى اسموراه بریت بران ہے کوئی ۲۵ سال بیلے سی مشاعرہ میں الناسے بہل الماقات بوتى تقى - يوسف يكتا أيك البيت عام بن متن ك كلام ك مطالعهس يبظ بربوناب كران ك ثباع ي كارتشة كاسيكيت بريت قريب ب عرما فرك تخليق معبارات يران كاكلم ليي طرح انترتا ہے ۔ پوسف میکتا ایک کہند مشق شاع ہیں مشاع وان کی ہنگامہ آرافی سے دور رہتے ہوتے اپنی دینیا ہیں خوش آہیں ، ان کا کلام دوزنامہ مسیا مست ، بہنمائے دکن اور متصف کے علاوہ ملک کے ادبی رسائل میں سٹالنج ہوتار مہتاہے ۔ یوسف مکتا کوزما ﷺ طالمعی سے سی سٹھر اردب کا دوق سے ۔ انہیں پر اعز از حاصل سے کہ حیداً با دکے جیداسا تذہ سخن کو بھی انہیں سنے کا موقع ملا ۔ ایسف کیتنا گئی ادبی الجنوں سے والبتہ ہیں ۔ ار دو کے ایک خانوش خارث گذار ہیں ۔ سکندرآبادی مشہور ادبی انجن اردو رائطرز فورم کے صدر بونے کے علاوہ الجن محیان اردو سکندر آباد کے سربرسٹ اعلیٰ ہیں۔ یوسف بکینا کے اس مجوعہ کلام (گونگی دعا) بیں قارین کواپی پیند کے اچھے اچھے شعر مل جائی گے اس لئے بی نے اشعار نوط بہیں گئے

میں نے جو کچھ لکھا ہے میرے متعنی نا ثرات ہیں ۔ ایسے بی تا ترات تھا م شاع دوستوں کے معبی ہوں گیے . مجھے بقین ہیکداس مجوء کلام کی ادبی حلقول

ين الجيي خامي يذبران يو كي .

الكيس اخستن

# يوسف بكتا ميرى نظين

سلطاخلوص مجشيت وافت اوريكما خلاق أكركسي تتحيث كو كوا حاكما في تووه بوسف كيتاكي شخصيت بيع. كندرا بارك بزرگ اور نامور شعراء می ایک اشفار بوتا ہے ۔ یوسف بکت بنیادی طور برسبخیده کشاع بین . نیک سیرت اور رسول باکش سے والمانہ عقیدت می رکھتے ہیں کہ سب کے ملام بی سادگی آروانی اور رجب تكى يان حاتى بعد أن ك فاعرى من عفر مدركارية ت گھی کا احساس تھی ملتا ہیں ۔ ترقی لیے ندی کے ساتھ کی انول فے کلاسیکی ادب سے سے سی اینا درشتہ استوار رکھاہے ۔ ال کے کلام میں قدیم و حدید رنگ کا خونصورت امتراج ملتا ہے .ان کا مجوعاً ی سند استیاری دیا <sup>به</sup> ارب توا دول کی محصل میں قدر کی سکا ہوں کا مجوعه حلام <sup>۱۱ ک</sup>ونگی دعا<sup>4</sup> ارب توا دول کی محصل میں قدر کی سکا ہول سے دىكھاجائےگا.

مُ اکسُر اظهرافسر نی کمی بیریس

#### رس **لوسف مکیت** ایک عمده شاعر ایک با اضاق انسا

مناب یوسف بکتا سکندرآبادگی ادبی دنیا کے پہلے ستاع ہیں جنول نے کلام ستاع ہیں جان اسکندرآبادگی ادبی دنیا کے پہلے ستاع ہیں جنول نے کلام ستاع ہیں جان اللہ انڈیا دیٹر ہوئے ۔ آپ ملک کے اچھے معیادی اور ستائش کے سینکروں خط وصول ہوئے ۔ آپ ملک کے اچھے معیادی پر جول میں سٹارٹ ہوئے رہنے ہیں اور پہند کئے جائے ہیں ۔ حضرت عارف البوالولائی جو تاریخ گوئی کے مثل الشوت شاع ہے ہے ہے۔ ان کے مثارک مشکوت کی کے ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ میں سلاست روانی مشکوت کی کے ساتھ ساتھ کہند مشقی کا اظہاد ہوتا ہے ۔

ایک عده مضاء ہونے کے باو جود نہایت بالخلاق اورلن ترانیوں سے دورہ سی ملی میں بھی عاجری انکسای اورنری بائی جاتی ہے۔ مزاح میں بھی طبع آزائی کی ہے مگرانداز سب سے الگ اور من فررے ، اپنی قوم اوروزبان ادب و تیزیب کے ساتھ ساتھ خدمت کا جوبے پالی جذب ہے میں سے قابل قدرہ ہے۔ ساتھ ضدمت کا جوبے پالی حذب ہے میں سے قابل قدرہ ہے۔ سنتری فجوع " گونگی دعا "کے لیے ببانگ دیل دعا کرتا ہول کم وہ مقبولیت کے بام عورج پر بہنے ۔

شاغه ادبیب بیر سف بیمآی مراحیشانوی دوسف بیمآی مراحیشانوی

جس طرح بروفیم رگوئی سہانے فراق گورکھیوری جنفیں رستیدا محدصد نقی نے اپنی تصنیف" جربدغز ل" میں انبیہ ہیں صدی کے غزل گولوں میں صف اول کا شاع قرار دیا ہے ، تہمی تمبی لینے سنہ كامره بدلينه كم لئ عُزل كوئي كعسلاده قطعات بهي كمدلية تق . ا*سی طرح جناب یوسف یکنا تساحب بھی منہ کا مزہ بر*لینے کے <u>لیے س</u>جیرہ نتاع ی کے علاوہ مزاحیہ اشعار تھی کہہ لیتے ہیں .ان کے مزاحیہ کلام کے مطالعُه سے حوت المرطنزو مراح کے نائدہ جریدے سے گوقہ "کی اینت تھی بن جیکا ہے سماجی برائیوں سیاسی بدنظیوں انقرادی برحالی اور احتماعي لوكعلا بدط كى بحر لورع كاسى ملتى بيد . پيندمشعر و تيجيئے گا . جويل غنط مزيمين بين باشا ان كوكوني سنرابنس ملتي ن پر کیراندسریرایه ب جینے والے تو بول بھی جیتے ہیں چار شوبیس بن تو نجران کے تسر رو تھولوں کا ٹاج کیسا ہے أب يتيج بين كيون ميال كيتاً للله وكساب لكاسيم من خصا لا چول پرمصو لیسے پدر پر بارہ - نونڈول کی محانی پر جوا ترات عابی يس چور مول مگرايني مي باي كون كاست غ. ارترای کافتی پير موب سنا ديا كه نيس -) جناب ریاست علی تاج ایم آ (منوطف للچار کریم نگر)

میرے کیے یوسف کیتا ایک پارتھری ( عاطه مارکتی تحقیت کا مام ہے . میں انہیں بحیثیت شاء اور سرکاں عمدہ دار کوئی تیسو میش سال سے جانتا ہوں۔ یوسف کیتا بحیثت مدی نی او کریم نگر تشریف لائے تھے ' نا قرصد لقی مرحوم کی وج سے کہم نگریس بڑی عمدہ محف کیس منعقد سواكرتى تعيس جهال كينا صاحب كوف ص طور سرمز غوكيا حامًا تقيا يه بادگار اورمفيدم عفيل بادآتي بن توعجب كيف تشافياري موحات سعيد برُد مايه ما اخلاق معامله فنم منتظ أور دل در دمندر كصنے والے استعرف ادب کی دنیا میں ایسے محاش وشائل کم لوگوک میں پانے جاتے ہیں ۔ ادب کی دنیا میں ایسے محاش وشائل کم لوگوک میں پانے جاتے ہیں ۔ يون عبى وه أيك اليسي يشرهي سي تعلق ركھتے ہيں جي كے ليے يہى حضائص گویا سروائي حيات ميواكرتے تھے. قشمت سے انہيں حيد آباد ك بعض طريد الحص مشامول كي معبتين تفييب بوش وراهس كمة بطم سے زبادہ بي علم محبتين مي فنكار الجفتي سنوار في بين يعني العاق كم ان مل سابعض مزركول سے محفے تھي استفاده كاموتع ملا ہے -رضی الدین صن کمیتی لینے وقت کے جیدا ساتندہ میں سے تھے علی اختر نے نظر کوئی میں طرا نام بیدا کیا تھا ، حضرت عبدالفیوم خال الق اقبال اور کارل مارکس کے بیٹ اروں میں تقے بٹ علی کے علاوہ اروازی اور طرامه نكارى تعيى الن كے معبوب مشتغلے تھے بعبت لوگوں كے الن مفاوت

كالمحفلين دبكين بين وه جانبت بين كركيبها ادب نواز ماحول ان يزركول كى معتبت بن ميسراً ما تفا-يوسف كمية صاحب السيسي ايك عالم ث عرت کے ارت رالما مزہ میں سے ہیں جن کی مہارت تاریخ گوئی کے قائل طب ترك امل علم بن . قاصى الجم عارفى اور بيروفيسر المير عاد في ( د تي يونيوري ) ان ہی کے نامی گرای سیوت ہیں جس سفاع کو اکھیا ماحول محمدہ معبتين اورستانسة وتخة كاراسا تذه ملين كماشيه وه اس لائق بهونا ب كر السي يرصاحات بسنامات بلكه خوداس سي على استفاده حاصل کیاجائے ۔ بول بھی وہ محمر سے بنیٹر ہیں سے تتر کے پیلیٹے میں موں کے ۔ چنا بی اتنے بیول کے تجربے اور مشاہرے مبی اِن کے کلام یں لاز گا در آئیننگے ۔ مجھے خوشی ہے کہ ال کے بارے میں لکھتے کا مجھے يوسف بكتما كايم محموعه كلام " كونكى رعا" بهلى بارمنظرعام برار باسع. بحسلام و اردو اکا دمیمول کا کہ ان کی مالی امداد ر حزوی ہی سبھی کے سبب کھے لائق اورال سبتیول کے رشواتِ قلم می روشی کا مذر سکھنے كُلُم بين - " كُونْكُي دعا" دراصل ان كي ايك موثر انظم كاعنوان سبع،

ہے ، لینے تا ترات فلمبند کرتا ہوں . " گونگی دعا" کا مسودہ میں نے دیکھا۔ اس میں 7 نعیش ﷺ 16 قسطعات اور وقط غزیس سٹامل ہیں ۔ آخر میں بیتہ نہیں کیوں مکتابے اپنا مزاحیہ کلام بھی (18 کاغز لیات) سٹامل کردیا ہے۔

اسماكومجوع كانام قرار دياسيد - محيداس يركوني لتمره بنين كمه نا

بربروط نه لگاتے تو اچھا ہوتا۔ بہوال کلام مکیا کے مطالعہ سے یہ با صاف طور بیرظ ہر بہو جاتی ہے کرٹ عرفی گو اور بجنتہ مشتی ہے اور اس کے بہاں کیتے کو بھی بہت کچھ ہے ۔ زبان وبیان درست کو زادا صاف اور مواد عمر حاصر کا عکاس ۔ انہوں نے دوایت کی پاسداری مجھی کی ہے اور کچھ نتی باتوں کو بھی اپنی شاعری بیں سمویا ہے ۔ ان کا کلام کل وبلب کی داستان ہی نہیں عصری سیبیت کا عما زیمی

مه سمجے نئی ہاتوں کو ایٹ ایا ہے ازراہ خلوص سمچے روایات کو سسینہ سے لگارکھاہیے سمجھے لیٹین ہے کہ " کونگی دعا" کا قاری مایوس نہیں ہوگا ۔ اسے

معظے بھین ہے کہ کوئٹی دعا ہ فاری ہاچ کا ہو ہے۔ کہ پر ہوں کے ۔ پڑھ کر بنتے اور بیرانے دونوں مکاتب فیکر تطف اندوز ہوںگے۔

جناب رضا وصفى صب

جیساکہ آب جا سنے ہیں ہارے ادب کے دوبہ دستاں ہیں (میراورغالب اوران میں کئی گردہ ہیں ۔یوسف یکناصاب کا تعلق مس گروہ سے سے یہ تو نقادی تناسکتا ہے ۔ ہاں یہ کہا جاسکتا ہے کہ اپنوں نے ہر کمنتہ بخن سے فیف امھایا ہے دربیت نہیں کی ہیٹا صاحب کا دہن بیجی و نہیں ہے ۔ وہ عمومًا علامت واستعارے یں نہیں میں کر کا زبان میں مات کرتے ہیں ۔

م ان کویڈھنے موسئے احساس ہوتا ہے کہ اُن کی مشاع ی بیانیہ بے اوراس سے ابنول نے طرا کام تھی لیا ہے . اس کا ایک فائدہ تو یہ بینکہ انہوں نے لینے انشعاریں عن تجربات کا اطہبار كيا بيدأت كوجان كح المفضى دورازكار توالمك فرورت ب نه کسی ماص اصطلاح ی - ان کے استعاد غیر پیچیده ره کرمی تجربه کامفصّل اظہارہیں اوراس سے یہ باشت بھی نکلتی ہے کہ علامت م استعاره إلى عادى سيدهما ساده فن مى ليخ نمانے كے إسرار ك مامل موسكماي . اليمامعلوم بوناسي كر أبنول ينسادي بن كركاري ۔ بیخوری میں ہشیاری کا گرمیان لیاہے ،اسی لئے تو دہ تھیا تیس برس سے بڑی دلجمعی سے مشعر کہدرسے ہیں۔ خوشی کی بات ہیکہ اب أن كامجوعُ كلام (كُونكى دعا) منظرعام بر آرماب مجھے اميدمبك عام شائقين شعر وادب مين اسكي يُديران بوكي.

بعناب عادل راثر بي يمام باني رين نيرنگ اهب مشرآواد

سرندرآباد کے شعرا میں جناب یوسف مکیا کسی تعارف کے محماج ہیں ہیں۔ آپ گذشتہ بین دہول سے اردوشتو وادب کی بالوث خدمت الجام حصر سے ہیں۔ بیل نے انہیں متعدد رسائل وا خبارات ہیں بڑھا ہے اور ان گنت مشاعول ہیں شخفی طور پر سنا بھی ہے ۔ آہپ ام ف الجھا کہتے ہیں ہیں بلکہ انجھا برصفے بھی ہیں۔ آپ کے کلام میں کلاسکیت اور ترقی پندر تجانات کا حمیدن اخترائ ملتا ہے۔ ان کا زیراشاعت مجوع کونگی دعا المقربیت قبال کرسے گا۔ تشاهد مدلقی ایڈیٹر"نیٔ دنیا" نیٔ دھلی

سکنداآباد کے ادبی ملقول میں جن چند ناموں کو انتہائی عزت اور
 اخرام حاصل سے ان میں جناب یوسف مکینا کا شماد مہوتا ہے۔
 طویل عہد کی منرمندی اور بیرانہ وقار جناب یوسف مکیا کی شاعری کا خاصہ بیں محید در تان کے معروف معیداری رسائل وا خبادات موں جناب یوسف مکینا کا ام سننے اور پڑھے ہو کہ کمنا رمتا ہے۔
 منا رمتا ہے۔

ایم کے عربی عطاری در میز اجیری د موبکادمحل یسکندوآباد)

• جناب یوسف کی سکندرا بادے کہذمشق ' بزرگ استاد شاع بیں - الن کادل نواز سحرا کیس ترتم الن کی شاعری کے لئے سومے پرسمہاگر کا کام کرتا ہے۔

### أظهارتشكر

میں ممنون ومٹ کور ہوں

۱۔ میری لوطئیوں تفنیس <sup>ر</sup>یم لے) اور باحرہ دایم<u>نے) فریخ اسکالمہ</u> کا حجنوں نے خلوصِ دل سے دعاکی کہ میرا شعری مجرعہ شائع ہو۔ اور وہ شائع ہوگیا ۔

ابنی شریک حیات فاطم لوسف کا حیفوں نے اس مجوعہ کا نام تجویز کیا
 عزیز دوست ممتاز شاع محس جلگا نوی کا حیفوں نے نظمول غزلوں
 کے انتخاب میں لیئے مشودوں سے نوازا ۔

م . ممتاز شاع وادیب متناعل ادیب ایم ای خصوص شکری کے مستحق بیں . موصوف اس کتاب کی کتابت سے طباعت تک پرمر حلم پر بیش بیش رہے ورنہ اس مجموعہ کا زبور طبع سے کراستہ بیونانا ممکن تھا۔

ه نیرنگ ادب بیلیشنز حیدرآباد کاجواس کتاب کے ناشر ہیں ، پیرنگ ادب بیلیشنز حیدرآباد کاجواس کتاب کے ناشر ہیں ،

سرراماد کے بونانی دوار از اداروں میں صمداني فالمبسى محري العرصاح جمداني فاصل يجياد كرده تنبيئر بهروف يوناني ادومات مدانی سرطانک : دمائی مزوری دورکرا ہے . بالوں کو مطرف سے بيانام وانس رُهام ميد يسياه يمكواد اورطائم بناتام وال خوره ديم جون مين معيى كارا مدسيه و بالون من موجود حوول كاصفاياكر اسي . معول انری : يرمعون قوت باه بے - تام مبنى كرورلوں اور مادلوں كو دوركر اسع مافط كوبرها ماسي مدت من في قرت أو طبیعت مین نشاط پرداکر تاسیع - ا ددوای زندگی کو خوشگوار نباتاً سم -حلوص السوال : تام سوائي بهارول كرحتركراسي . كردرا دروقت ميسط قوره معلوم بورا والىعورتول كوتزريدت اورمحت مند بناتا س حت انرقی ، قت یاه کویژهاتے ہوئے سنسی کروروں کو دور راج مداً في مد : قوت سياني كو روش تزينا تاسع - اس كاسلس استعال من مكون عام بياريون كو حتم كردتياسي-جيلنے کابیشتہ حمداني فارمسي ارحطرف

ا/ 531 - 4-1 ، علقب عامع مسيد مشراماد ، حيدرآباد - 48 فون: 12801

#### نیک تمتاوی کے سامعہ



فطفراحد سيم

2-4-544

نله که سکنداباد

نيل خواهشات كے ساتھ



کاٹن کلاتھ 'کاٹن کینوائٹس' کار اور اسکوٹر کور کی بہترین کوالٹ<u>ی کے لئے</u> یاد ر<u>سکھیئے</u>

نشاب نمبر 23-22/22-7- 22° روبرو سالار حبنگ مارکٹ \* دیوان دیواری میدرآباد 50000 دلیای جامہ زیبی بھی عجب شکے سے زمانے ہیں صفی ایسے ولیسے بھی نگا ہوں میں کھنگ جاتے ہیں

اس شعر کی روشتی میں

اپن این این کے ملبور ات کے لئے ا استرافیہ لائیے



مندراً بادين تواتين كالبنديه واحسد ستوروم

نزد محسمه مهانما گاندهی که ایم می روط سکندرآباد (کے بی)

فوك: 814850

#### نیک خوا میشات کے ساتھ سخادی بیاہ اور دیگر تھاریب تحییلے سخام کنرایاد ہیں موزوں ومرکزی مقا

شاوى خارجهي بمن جاعت

(رحطرفونمبر ۵۵۲/۸۵) مله گههٔ رام گومال مبیث سکندرایاد نردمسی نلکط

مناسب معاوضه برباكيزه احول شهر كم بيشتر محساجات بازار و مارك سع قريب • جلسهولتول سع براسته • كتاده بال • لائر سيخف • چوبيس گفير بالى • دوشنى • كراكرى • كلرى • ت ميائي • ديگير • شطر بنيال وغيره كى سبيلائى كا انتظام . \_ ي • مشارى خانة جى حريج تا مثلب استح الاسط كياجا كا .

المساوى حالة بمع مرجع ما مسب المسجة الأص لياج الماري بكتك كيلة: منتظم صاحب مجيم مين جاعت مله كنطه سكندرا بارسد بطبيراً افغات: صبح واجعة ماستام هانية ويجعد كونقطييل رسيد كي \_

# اعظم ] نعتوں کا مجوم ا شاغل آریہ بی بنگال اردوا کاڈی الوارڈیافت اق حال ناكيورلى كرمقدم كسائة شائع بوريي المفاين كالجوع شاعل أوب 1993 - ايم ساك ول - مجوع كلام علامة التي قريشي أنير طبع لميكشنز 304/9/3 -4-1-مرراكاد 500048